

شیخ الاسلام حضرت موللماطفراح رُختانی فرالله موهٔ کے چند علمی بینی اصِلاحی اور سایسی تقالات بیانات کاخسین اور نا در مجرمُوعه

> مرتب مانظ مُحِّداً کبرشاه بخاری

THE SE.



سشيخ الاسلاً) حضرت مولاً أخفرا حدُّقاً في فرالله موقة كح چندعلمي وبيني اصلاحي اورسايسي تقالات في بيايات كاحسيين اور نا در مجمُوعه

> مرتب مافظ مُحِّدا كبرشاه بخارى

بريب ين العُلوم ٢- نابعه وذ، پُرانی اارکل لابؤ. نون ۲۵۲۲۸۳۰

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ بين ﴾

آب مقالت طبق کا مقالت دو باه فقر الدر خوان آب الدر و مرتب لافظا آبر شاویل بر در عد بایتمام همانگم اشراف بایتمام بیمت الطوم ۲۶ مدروز، برانی ادر کلی دروور فون ۲۵ م ۲۵ میل

#### ﴿ مِنْ کَ ہِے ﴾

ومحتصارات إلفاته كلفاتور \_ث الطوء. 1977 B 2 188 ادار واطراعوت 50 may 2 اوا وا يا دو ت الوروبارار في أنبي أنبي ا والرا الأثبا فت الودو بازار فرازي تميم ا يبعدالقر آان الأاك خاز والعلوم قراحي فميراه والمرة المعارف الهامير ووافظوه أرتي أنهاه للميس والأعوم يوب جيد گارون ايت رايي الوارة القرائن

#### يع ولله وارجس وارجيع



# فقيه العصر حضرت مولانا مفتى عبدالشكور ترندى مد ظلهم العالى

شخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک وہند

کے ان اکابر علماء میں سے بتھے جن پرپوری ملت اسلامیہ بجاطور پر ناز کر سکتی ہے۔ وہ نہ
صرف پاکستان کے جید اکابر میں سے تھے بلعہ پورے عالم اسلام کے علماء و مشائح کی صف
اوّل میں ایک بلعہ اور ممتاز مقام کے مالک شے اور حقیقت میں اسلام کی یادگار شے اور
شریعت وطریقت اور علم و عمل کی ایسی جامع کمالات ہتیاں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی
ہیں اور فی الوقت الیسی عزیز الوجود ہتیاں کمیاب ہی نہیں بلعہ نایاب ہوتی جارہی ہیں،
پرانے علماء وہزرگ سب چلے گئے ہیں اور موجودہ دور میں الی با کمال شخصیات نہ ہونے
کے برابر ہیں کہ جوابی پیش ردوک کے خلاء کو پر کر سکیں، بلا دُبہ سیدی و مرشدی
حضرت مولانا ظفر احمد عثانی قدس سرہ کانام نامی اپنے ذمانے میں بر صغیر کے ان مشاہیر
اہل علم و فضل کے سلسلہ میں سر فہرست آتا تھابلتہ آپ اپنے ذمانہ کے اُن علماء کے صدر
نشین سے جن کے تبحر علمی، تقدّس وہزرگ، دینی علوم میں جامعیت وبصیر سے اور تفقہ کو
نشین سے جن کے تبحر علمی، تقدّس وہزرگ، دینی علوم میں جامعیت وبصیر سے اور تفقہ کو
علمی حلقوں میں بطور سند پیش کیا جاتا تھا، رحمۃ اللّدر حمۃ واسعۃ

زیر نظر کتاب مقالاتِ عثانی عزیز مکرم حافظ محمد اکبرشاہ خاری سلمہ کو اسپے بررگوں کے ساتھ دلی لگاؤاور محبت کا خصوصی تعلق ہے اور بزرگوں کے سوائح وحالات اور ان کے خطبات و مقالات کو جمع کا خصوصی ذوق ہے۔ مقالاتِ عثانی کتاب میں شخ الاسلام سیدی حضر ت مولانا کو ایم خضو احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی علمی روحانی شخصیت کا صرف نام نامی ہی آجانا اس کتاب کی اہمیت و افادیت کے لئے کافی وافی ہے۔ علوم و معارف پر مشتل یہ گرانفقر مقالات و میانات کا مجموعہ علم و حکمت کا عظیم سرمایہ ہے ، ہمارے عزیز سلمہ نے محنت و جانفشانی سے حضر ت کے ان علمی فقهی اور اصلاحی مضامین کو یکجا کر کے ملت اسلامیہ پر بروااحسان کیا ہے۔ ابھی حضر ت کے بہت ہے مقالات و مضامین رہ گئے ہیں ، وعا ہے عزیز سلمہ 'ان کیا ہے۔ ابھی حضر ت کے بہت ہے مقالات و مضامین رہ گئے ہیں ، وعا ہے عزیز سلمہ 'ان کیا ہے۔ ابھی حضر ت کے بہت ہے مقالات و مضامین رہ گئے ہیں ، وعا ہے عزیز سلمہ 'ان کیا ہے۔ ابھی حضر ت کے بہت ہے مقالات و مضامین رہ گئے ہیں ، وعا ہے عزیز سلمہ 'ان کیا ہے۔ ابھی حضر ت کے بہت سے مقالات و مضامین رہ گئے ہیں ، وعا ہے عزیز سلمہ 'ان کیا ہے۔ ابھی حضر ت کے بہت سے مقالات و مضامین رہ گئے ہیں ، وعا ہے عزیز سلمہ 'ان کیا ہے۔ ابھی حضر ت کے بہت سے مقالات و مضامین رہ گئے ہیں ، وعا ہے عزیز سلمہ 'ان کیا ہے۔ ابھی حضر ت کے بہت سے مقالات و مضامین کو تلاش کر کے ایک دو سر المجموعہ مرتب کرنے میں کامیاب و

الله تعالی عزیز سلمه 'کواس کی جزائے خیر عطا فرمائیں اور الله تعالی مزید ان کواپنے اکابر کے علوم ومعارف کی تر تبیب اور اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔

آمين

سید عبدالشکورتر مذی عفی عنه مهتم جامعه حقانیه ساهیوال سر گودها

# فهرسن

| صفحہ نمیہ | عنوانات                         | نمبر شار |
|-----------|---------------------------------|----------|
| *         | مِین لفظ                        | اـ       |
| 4         | اس صدى كالمام إعظمٌ ففا         | _٢       |
| 9         | حيات وخدمات                     | _٣       |
| ۳۱        | مشاہیر علاء کی نظر میں          | -4       |
| or        | توحيدغالص                       | -0       |
| 41        | ر سول اکر م علیقه کی و صیتیں    | ٣_       |
| 49        | اشرف البيان في معجزات القرآن    | -4       |
| ۸۳        | تقر ريمو قع ختم خارى شريف       | _^       |
| 114       | بر اءت عثان ذوالنورين "         | _9       |
| 175       | مقدمہ کے طور پر چندہاتیں        | _1+      |
| 120       | فضائل جهاد                      | _11      |
| 199       | مصائب وحوادث كاعلاج             | _11      |
| PID       | اسلامی نظام کے بعیادی اصول      | _17      |
| ***       | اسلام اورسائنس                  | -10      |
| 779       | عصر حاضر میں مسافت قصر کی تحقیق | _10      |

|      | 1 4                                                |             |
|------|----------------------------------------------------|-------------|
| _14  | میدان عرفات میں مسلمانان عالم سے خطاب              | ۲۳۱         |
| _12  | جدہ ریڈ یو سٹیشن سے عربی میں تقریر                 | 444         |
| _1/  | كراچى ريديوپر تقرير                                | 100         |
| _19  | تبليغي جماعت كى اصلاح                              | 240         |
| _**  | مئله قربانی پرایک اہم مکالمه                       | ۲۸۳         |
| _٢1  | دین مدارس کے انحطاط کے اسباب                       | <b>r</b> 11 |
|      | حكيم الامت مجد والملت                              | 112         |
| _rr  | محبوب نبی شبیر علی                                 | rrz         |
| _۲6  | م شير                                              | ١٣٣         |
| _۲۵  | جهاد فلسطين                                        | rro         |
| _٢٧  | حصرت مولائاً كاليك اجم انثرويو                     | 201         |
| _+ _ | اميراعلى كل پاكستان مركزي جمعيت علاء اسلام كاپيغام | 209         |
| _٢٨  | صاعة المسلمين - حياة المسلمين                      | 740         |
| _ ٢9 | پنج سنج سود مند                                    | m _ 9       |

# اس صدى كالمام اعظم تھا

عالم باعمل ظفر احمد عارف ب بدل ظفر احمد علم و عرفان و آگی کا چراغ لمحه، نور صاحب ما زاغ قائد حاملانِ دينِ متين رہیر عالمان شرع مبین عالم و مابر شریعت بھی سالک و ربیر طریقت بھی مرد عارف بھی صاحب دل بھی بعدہ حق بھی شیخ کامل بھی ختم عرفان و آگی اس یر فاش اسرار باطنی اس بر رونق برم اولياء بھي وہي مند آراءِ اتقياءِ بھي وہي چشمه فيض بارگاهِ غليل يعني مُرشِدِ نگاه خليل ملک گوہر فشال اشرف بھی اور دست و زبانِ اشرف بھی مُرشد تھانویؓ کا نورِ نظر صاحب علم و فضل و عقل وہنر ره نماد مفكر و دانا مُ شد و مفقد رؤف مولانا عالم و فاضل فقیه و ادیب حافظ قاری و امام وخطیب مفتی واعظ و مقرب بھی ناقد و شارح و مفسر بھی مقتدائے محدثین بھی وہی پیشوائے محققین بھی وہی اس سے اعلاء سنت نبوی ال کے سریر لواء مصطفوی پيش علم كا ده طيغ تها اس صدی کا امام اعظم تھا

(قمراحمه عثانی)



# ﴿ شَيْخُ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثاني ﴾

# حيات وخدمات

### ولادت و تعليم:

آپ ۱۳۱۰ ہے الدول ۱۳۱۰ ہے کود یو بعد ضلع سمار نبور کے معروف و معزز عثانی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محرّم شیخ لطیف احمد عثانی مرحوم صوم وصلوٰۃ کے پابعد اور بااخلاق انسان سے۔ ویوبعد کے مشہور پیر طریقت حضرت حاجی علید حسین دیوبعدی سے معمور پیر طریقت حضرت حاجی علید حسین دیوبعدی سے معمور بال حمد خانی دیوبعد کے ایک معزز بااثر نخی اور بہت بڑے دیوب

دار العلوم دیوبد کی عمارت والی زمین اضمی کی عطیہ کردہ ہے ، مولانا محمہ قاسم نانو توگ ، شیخ نهال احمد صاحب مرحوم کے خاص بہوئی تھے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی کی والدہ محترمہ حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؓ کی حقیقی بمشیرہ تھیں اور آپ حضرت علیم الامت تھانوی کے خواہر زادہ اور حقیقی بھانجے تھے۔

ابتدائی تعلیم آپ نے دارالعلوم دیوبد میں حاصل کی۔ پھراپناموں حضرت علیم الامت قدس سرہ کی ذیر نگرانی خانقاہ امدادیہ مدرسہ امداد العلوم میں داخلہ اور مولانا محمد عبداللہ الامت قدس سرہ کی دیر سے الامت العلوم کانپور میں داخلہ لیا اور حضرت مولانا محمد العلوم کانپور میں داخلہ لیا اور حضرت مولانا محمد

اسحاق ہر دوانی اور مولانا محمد رشید کانپوری سے عربی ادب کی اعلیٰ کتب پڑھیں۔ پھر حضر تِ اقد س مولانا خلیل احمد سمار نپوری کی خدمت اقد س میں مدرسہ مظاہر العلوم سمار نپور میں دور وَ حدیث کی سمیل کی اور ۲۸ سیاھ میں اعلیٰ نمبر دل میں سند الفراغ حاصل کی۔

### علمی و تذریبی خدمات

فراغت تعلیم کے بعد آپ این استاد حفزت اقدس مولانا خلیل احمد سار نپوری کی ز برنگرانی مدرسه مظاہر العلوم سار نپور میں ۱<u>۳۲۹ه</u> میں علمی و تدریبی خدمات انجام دینے لگے اور ۲ سا ۱۳ ء تک مسلسل سات سال ای مدرسه میں تدریس کے فرائض انجام دیے رہے۔ ابتداء میں شرح و قابیہ ، نورالانوار وغیر ہ کے اسباق آپ کے سپر د ہوئے۔ پھر ہتد ریخ تر تی ہوتی گئی اور فقہ میں ہدایہ ، حدیث میں مشکوۃ شریف ، فلیفہ میں مینہ ی اور علم کلام میں شرح عقائد وغیر ہ مختلف فنون کی کتابوں کا درس آپ نے دیا۔اور علم ادب عر ملی میں سبعہ معلقہ اور مثنتی کی کتابیں پڑھا کمیں۔ سات سال مظاہر العلوم میں درس دینے کے بعد ۱۳۳۷ء میں سار نیور سے ر خصت لے کر تھانہ محون کے قریب مدرسہ ارشاد العلوم گڑھی پختہ میں آپ نے ۱۳۴۸ تک دوسری کتابوں کے علاوہ مخاری شریف اور مسلم شریف کا درس دیا۔ ۹ سے اور میں حج ہے واپسی کے بعد آپ کا مستقل قیام تھانہ بھون کی خانقاہ امدادیہ اور مدرسہ امداد العلوم میں ہو گیا۔ یہال درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے علاوہ فتویٰ نولی کا شعبہ بھی آپ کے سپر دکر دیا گیا تھااور آپ ان تمام تعبول میں حضرت تھیم الامت تھانویؒ کی زیر تھرانی علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ مدرسہ ا مداد العلوم تقانه بھون میں آپ نے بیضاوی شریف اور دور ہُ حدیث کی کتابوں کا درس دیا۔اور تمام علوم وفنون کی کتابیں پڑھائیں \_ یمال ہے فارغ ہونے والے طلباء کی دستار ہدی حکیم الامت تھانویؒ کے و مت مبارک ہے ہوئی تھی۔ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے قیام میں حضرت تھانوی کے انفاس قد سید اور توجهات عالیه کی برکت ہے جو قابل قدر علمی اور تالیفی کارنامہ حضرت مولانا عثانی قدس

سرہ فے انجام دیا۔ اس کی مثال علماء سلف اور قدما کے کا مول میں بھی نایاب نہیں تو کمیاب ضرورہے۔

الاس سالہ میں مدر سہ راند ھیر یہ رنگون تشریف لے گئے تھے۔ جمال اڑہائی سال سک تبلینی و علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس سالہ میں پھر تھانہ بھون واپسی ہوئی اور یمال پہنچ کر حسب سابی حضرت محلیم الامت تھانوی کی خدمت میں رہ کر درس و قدر لیس تصنیف و تالیف اور فتویٰ نولی کے شعبوں میں خدمات انجام دیتے رہے اور سلسلہ یہ کہ سالھ تک جاری رہا حضرت حکیم الامت تھانوی کی خدمت بیں اتن طویل مدت اور عرصہ دراز تک قیام کرنے اور حضرت سے ملمی استفاضہ کا موقع حضرت عثانی مرحوم کے برابر حضرت تھانوی کے مقانوی کے مقانوی کے دوسرے کو میسر نہیں آیا اور اس شرف میں حضرت عثانی مرحوم ، حضرت مقانوی علیہ الرحمة کے عالبًا تمام ہی متوسلین پر سبقت لے گئے ہیں۔

این سعادت بزور بازونیست تانه بخشد خدائے بخشنده

المصال کی حضرت مولانا عثانی مرحوم کے بھن احباب نے آپ کو ڈھاکہ یو نیورٹی میں بلانے کی تحریک کی۔ اس پر آپ حضرت کی مالامت تھانوی کی اجازت سے تھانہ بھون سے ایک سال کی رخصت لے کر ڈھاکہ یو نیورٹی سے والستہ ہو گئے۔ یو نیورٹی میں بھی اگر چہ آپ کے سپر دخاری شریف، مسلم شریف، کتاب التو حید اور ہدایہ وغیرہ کے برنے برنے اسباق تھ لیکن آپ کے ذوق علمی کو پوراکر نے کے لئے یہ اسباق بھی کافی نہ ہوئے۔ چنانچہ آپ نے یو نیورٹی کے فیکرہ اسباق کے علاوہ مدرسہ اشرف العلوم ڈھاکہ میں جو آپ کی ہی سر پر سی میں آپ کے احباب نے قائم کیا تھا موطالام مالک، بیضاوی شریف اور مثنوی مولاناروم کے اسباق بلامعاوضہ پڑھانے شروع کر دیے۔ ان اسباق میں ڈھاکہ یو نیورٹی کے بعض پروفیسر بھی شریک ہوتے۔ چنانچہ ڈاکٹر شروع کر دیے۔ ان اسباق میں ڈھاکہ یو نیورٹی کے بعض پروفیسر جیلائی صاحب ای زمانے کے مولانا عثانی کے شہید اللہ مرحوم، ڈاکٹر سر ان الحق صاحب اور پروفیسر جیلائی صاحب ای زمانے کے مولانا عثانی کے شاگر دہیں۔

مدرسہ اشرف العلوم کے اکثر حضرات مدرسین بھی مُوطالهام مالک اور مثنوی کے

ورس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ان اسباق کے علاوہ اس مدرسہ میں بھی آپ مخاری شریف کاور س دیا کرتے تھے۔

چوتھے سنر جے ہے واپسی کے بعد لال باغ کی شاہی مجد میں مولانا عثانی کی ذیر سر پرستی ایک عظیم و بی در سگاہ جامعہ قرآنیہ لال باغ ڈھاکہ کے نام سے قائم ہوئی۔ اس در سگاہ کے نام ماعلی حضرت مولانا مشس الحق فرید پوری جو حضرت حکیم الامت تھانوی سے بیعت تھے اور ان کا اصلاحی تعلق حضرت مولانا عثانی قدس مرہ سے تھا۔ حضرت تھانوی کے وصال کے بعد مولانا عثانی تدس مرہ سے تھا۔ حضرت تھانوی کے وصال کے بعد مولانا عثانی تنہ سے تجدید بیعت کرلی اور آپ کے مخصوص خلفاء میں شار ہوتے ہیں۔

موصوف کے علاوہ حضرت تحکیم الامت تھانویؓ کے خلیفہ و مجاز حضرت حافظ جی حضور مشر قی یا کتال کی مایہ ناز علمی وروحانی شخصیت ہیں۔ جامعہ قر آنیہ کے مدر س اول اور شیخ الحدیث ہیں۔ اس مدر سہ میں بھی حضر ت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے بخاری شریف کا در س کم وبیش پندرہ سال تک نمایت یابندی ہے دیا ہے۔ اس میں بھی جامعہ قرآنیہ کے تمام مدر سین شریک ہو کر علمی اختفادہ کرتے رہے ہیں۔ ڈھاکہ سے ترک تعلق کے بعد جب آپ مغربی پاکتان تشریف لے آئے تو جامعہ قرآنیہ کی سریر سی بد ستور فرماتے رہے اور ہر سال رمضان المبارک کی تعطیلات وہیں جا کر گزارتے تھے اور شوال کے مہینہ میں مخاری شریف کے اسیاق شروع کرانے کے بعدوایس تشریف لاتے تھے اور شعبان کے ممینہ میں آپ ہی کے اختمامی درس سے ختم مخاری شریف کا ہوا کر تا تھا۔ جامعہ قر آنیہ کے بیٹیتر مدر سین آپ کے مرید وشاگر دہیں۔اس کے علاوہ ۱۹۴۸ء سے سم 194ء تک آپ مدرسہ عالیہ ڈھاکہ کے بھی صدر مدرس رہے ۔ یہاں مدرسہ کی تعلیمی تگرانی اور اساتذہ میں تقتیم اسباق کے علاوہ مخاری شریف، الا شیاہ والطلائر ، اصول بردوی کے اسباق بھی آپ کے سپر در ہے۔ علاوہ ازیں ڈھاکہ یو نیورٹی ہے تعلق کے زمانہ میں یو نیورٹی کی تعطیلات گرمامیں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ضلع سورت میں بھی آپ نے در س حدیث کی خدمات انجام دی ہیں اور مسلم شریف و ترمذی شریف کے اسباق بھی پڑھائے ہیں۔

الم ١٩٥٠ء ميس مسلم ليك، عواى ليك اور دوسرى پار ثيول سے مقابله مواجس ميس

مسلم لیگ ناکام رہی۔ جس کی وجہ ہے آپ مشرقی پاکستان میں قیام ہے ول بر داشتہ ہو گئے اور مغربی پاکستان میں مستقل قیام کاارادہ کر لیا۔ مدرسہ عالیہ ہے سبکدوش ہونے کے بعد آپ نے فج کا قصد کیا۔ اور سغر فج ہے واپسی کے بعد ڈھاکہ تشریف لائے ہی تھے کہ حضرت مولانا اختشام الحق تھانوی دار العلوم الاسلامیہ ٹیڈوالہ یار میں شیخ الحدیث کے عمدہ پربلانے کے لئے ڈھاکہ پہنچ گئے اور آپ نے وہاں آنامنظور فرمالیا۔

اکتوبر ۱۹۵۴ء کے آخر میں آپ دارالعلوم الاسلامیہ شڈوالہ یار کے عمدہ شیخ الحدیث پر فائز ہو کر مسلسل ہیں سال تک قر آن و حدیث کی خد مت اور تعلیم و قدریس میں مشغول رہ ہواور اپنی قوت و طاقت ہے بوٹھ کر زندگی کے آخری کھات تک علوم قر آن و حدیث کی تعلیم اور نشر و اشاعت میں مصروف رہے۔ ہمر حال آپ کی علمی و قدریکی خدمات کی تفصیل کی یمال مخبائش نئیں ہے۔

آپ کافیض پورے بر صغیر پاک وہند بھگلہ دیش ہے نکل کرح مین شریفین اور بوگنڈ ا

تک بھیلا ہوا ہے۔ بھر یہ سلسلہ واسطہ در واسطہ ہو کر بہت ہے دوسرے اسلامی ممالک میں بھی دور
دراز تک بھیلا ہوا نظر آئے گااس لئے آپ ہے فیض علمی حاصل کرنے والوں کی صحیح تعداد اور آپ
کے نما کندہ کا قطمی انداز میں شار کر نااز بس د شوار ہے۔ چند مشہور تلاندہ کے اسائے گرامی ہے ہی اندازہ لگائے کہ جن کی علمی شخصیت اور تبحر علمی بجائے خود مسلم ہے اور جو بجا طور پر اپنے دور کے بین ان سب کو حضرت مولانا عنانی قدس سرہ، بند پایہ استادانِ حدیث اور اکابر علماء میں شار ہوتے ہیں ان سب کو حضرت مولانا عنانی قدس سرہ، بند پایہ استادانِ حدیث اور اکابر علماء میں شار ہوتے ہیں ان سب کو حضرت مولانا عنانی قدس سرہ،

الحديث والعنير حفرت مولانا محدادريس كاند علوي

👌 حفرت مولاناسيدبدرعالم مير تفيّ

🖈 شخ الحديث حفرت مولانا محمد زكريا كاند هلويّ

🖈 حفرت مولانا عبدالر حمٰن كامليوريٌ

الله معزت مولانا اسعد الله سهار نيوري

🖈 حضرت مولانا حشام الحق تعانويٌ

🖈 حفرت مولانا عبدالر حمٰن كاند حلويٌ

🖈 حفرت مولاناعمر احمد سورتی۔اور

ک حضرت مولاناعبدالر زاق افریقی و غیر و مشاہیر علماء آپ کے تلاند و میں شار ہوتے ہیں۔ (تفصیل کے لئے علمی خد مات" تذکر ةالظفر"میں ملاحظہ فرماییے)

#### تقنيفات وتاليفات

مولانا عنانی مرحوم کانام اپنوزمانے ہیں یہ صغیر کے ان مشاہیر اہل علم وعمل کے سلسلہ ہیں سر فہرست آتا تھا۔ بلحہ آپان کے صدر نشین تھے جن کے تیجر علمی، نقذی سویزرگی اور دی علوم ہیں کمال جامعیت وبھیر ت اور تھتہ کو علمی طقوں ہیں بطور سند پیش کیا جاتا تھا۔ آپ نے حضرت حکیم الامت تھانوی کی ذیر گر افی خانقاہ تھانہ کھون ہیں عرصہ در از تک درس و تدریس اور فتویٰ نویک کی گرال قدر خدمات انجام دیں اور اسی زمانے ہیں آپ کی نوک قلم سے ایسی بلند پایہ تافیات و تصنیفات عالم ظهور ہیں آگیں جن پر عالم اسلام کے مشاہیر علماء کرام نے آپ کو شاند ار الفاظ ہیں خراج تحسین چیش کیا۔ بڑے برے محدث اور جلیل القدر مضر آپ کے شاگر دان کرام کی صف ہیں نظر آئے اور بہت سے جدید علوم کے ماہرین نے آپ کی ذات باید کات سے علمی استفادہ کیا، درس و تدریس اور تبلیخ واصلاح کی خدمت کے علاوہ مختلف موضوعات پر ایک سو کے قریب چھو ٹی

# علم تفيير

تھانہ کھون کے زمانہ و قیام میں حضرت مولانا عثمانی مرحوم نے علم تغیر اور علم صدیث کی میوی گرال قدر خدمات انجام دی میں اور بہت بوی مایہ ناز کتابی فن تغییر اور حدیث میں

آپے یہاں کے قیام میں تالیف اور تصنیف فرمائی ہیں۔ یہاں کے زمانہ وقیام میں آپ نے ایک سال کی محنت میں تغییر میان القر آن کا خلاصہ "تلخیص البیان" کے نام سے کیا تھا اور اس خلاصہ کو حضرت تھانوی قدس سر و نے بہت پند فرمایا تھا۔

فقہ اسلامی حنفی کن کن آیات ہے اخوذ ہے اور علمائے احناف نے کون کون کی آیات ہے کون کون کی آیات ہے کون کون کی آیات ہے کون کون ہے مسائل فقہیہ کا استنباط کیا ہے۔ "احکام القر آن" بیں ان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہے قر آن کر یم ہے فقہ حنفی کے دلائل کا ایک بہت عمد واور متند مجموعہ عربی ذبان بیں شائع ہو گیا ہے۔ علم تغییر میں آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ "القول الیمور فی تشہیل ثبات المتور" حضرت تھانوی کے رسالہ ثبات المتورکی یہ تشہیل ہے آپ نے الیمی خوبی کے ساتھ یہ تشہیل فرمائی ہے کہ اصل رسالہ بہت ہی سل اور آسان ہو گیا ہے۔

### علم حديث

مولانا عثانی کا علم حدیث میں سب سے برا علمی شاہکار'' اعلاء السن''ہے جو اس صدی کابی شیں بلتحہ شاید علم حدیث کابہت براکار نامہ اعلاوالسن اور اس کے مقدمہ کی تصنیف ہے جو کہ بیس صغیم جلدوں میں بڑے سائز کے چھ ہزار صفحات پر مشمل ہے۔ ''احکام القر آن اور اعلاء السن '' دونوں ایسی عجیب وغریب کتابی ہیں جن کی مثال سے علمی دنیا تقریباً ایک ہزار سال سے خالی متحق۔

حفزت علیم الامت تھانوی قدس سرہ کی سرپرتی میں مولانا عنانی مرحوم کے قلم کو ہرر قم ہے یہ عالیب موتوں کا مخفی علمی خزانہ ونیا کو دستیاب ہوا۔ ''اعلاءُ السن'' کے بلاے میں یہال صرف حفزت مولانا محمد یوسف بوری کا تاثر ہی ناظرین کے لئے اس کتاب اور اس کے مصنف کے مقام و مرتبہ کو پہچانے کے لئے کافی ہے۔ مولانا بوری فرماتے ہیں:

"مولانا عمّانی بے شار چھوٹی یوی کتابوں کے مصنف تھے۔ اگر اُن کی تصانیف میں

اعلاء السن کے علاوہ اور کوئی تصنیف نہ ہوتی تو تنابہ کتاب ہی علمی کمالات حدیث و فقہ ور جال کی قابلیت و ممارت اور بحث و تحقیق کے ذوق محنت و عرق ریزی کے سلقہ کے لئے بر بانِ قاطع ہے۔ اعلاء السن کے ذریعے حدیث و فقہ اور خصوصاً نہ ہب حنی کی وہ قابلِ قدر خدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل ہے ملے گی یہ کتاب ان کی تصافیف کا شاہ کار اور فنی شخصی ذوق کا معیار ہے۔ مولانا موصوف فی یہ وہ قابل قدر کارنامہ انجام دیا ہے جس پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے۔ اس کتاب کے ذریعے جال علم پر احمان کیا ہے وہاں حنی فرہب پر بھی احمان عظیم کیا ہے۔ علاء حنفیہ قیامت تک ان کے مر ہون منت رہیں گے۔ "

### علم فقير

آپ کو علم حدیث کی طرح علم فقہ میں بھی بہت مہارت اور بردی و مندگاہ حاصل تھی۔
اور اس فن میں کمال اور رسوخ کے حصول میں حضرت اقد س مولانا فلیل احمد سار نپوری کے فیض صحبت کابرا و خل تھا۔ تھانہ بھون کے زمانہ وقیام میں تالیف و تصنیف اور ورس و تدریس کے ساتھ فقاد کا کام بھی آپ کے سپر و تھا۔ آپ خانقاہ تھانہ بھون کے مفتی بھی تھے۔ آپ کے فقاد کی کا ایک مجموعہ ''امداد الاحکام '' کے نام سے حصرت مفتی محمد شفیع صاحب کی گرانی میں مکتبہ وار العلوم ایک مجموعہ ''امداد الاحکام '' کے نام سے حصرت مفتی محمد شفیع صاحب کی گرانی میں مکتبہ وار العلوم کراچی سے شائع ہو ہیں کراچی سے شائع ہو اس کے علاوہ علم فقہ پر متعدد کتب شائع ہو ہیں کراچی سے شائع ہو اس کے علاوہ علم فقہ پر متعدد کتب شائع ہو ہیں جن میں ''القول الماضی فی نصب القاضی'' ''کشف الد جی عن وجہ الربوا'' جریہ تعلیم کے خلاف فتونی و غیر ہے۔

# علم تصوف

اس علم کی بھی مولانا مرحوم نے بوای خدمت انجام دی ہے بہت ہے متعلقین و متوسلین کی اصلاح و تربیت کر کے ان میں ذوق معرفت پیدا کرنے کے ساتھ بطور فن کے بھی اس علم كى مثكلات اور تحقیقات كابهت بوا ذخیره آپ كے قلم سے ظهور پذیر ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں "
اسباب المحبودین "روح قصوف مع عطر تصوف "مرام الخاص" "الدر المنضود" "رحمة
القدوس" "انكشاف الحقیقت" "القول المنصور في ابن المنصور" "حقیقت معرفت"
"الظفر المجلي باشرف العلي "وظائف وافاوات وغیره

ان کے علاوہ مختلف موضوعات پر بہت ی کتبورسائل تصنیف فرمائیں جن میں "تحذیر السلمین عن موالاۃ المشر کین" "تردید پرویزیت" "رد مکرین حدیث" "تردید غیر مقلدیت" "در اَه عثالیّ" "کف اللمان" "عن معادیہ المن الحی سفیان" "فضائل قرآن" "فضائل جماد" "فضائل سید المرسلین" "ولادت محمدیہ کاراز" "جوائح بھریہ اور تعلیم نبوت" "سفر نامہ جہاد" "فضائل سید المرسلین" "ولادت محمدیہ کاراز" "جوائح بھریہ الوارانظر فی آثار الظفر" حمدیہ دیات اشرف" "انوارانظر فی آثار الظفر" مسلمانوں کے زوال کے اسباب" "دی مدارس کے انحطاط کے اسباب" اور "ذلت یمود اور عربوں کی حالیہ شکست" وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

### مولاناعثاني كى سياسى خدمات

شخ الاسلام حفرت مولانا ظفر احمد عنمانی رحمة الله علیہ کاسیای مسلک بالکل وہی تھاجو
آپ کے مامول حفرت علیم الامت تھانوی کا تھا۔ حضرت مولانا عنمانی مرحوم تحریک خلافت کے
طریق کار اور کانگریس کی متحدہ قومیت کے ساتھ اختلاف کرنے جس نہ صرف یہ کہ حضرت علیم
الامت تھانوی کے ساتھ تھے بلعہ علیم الامت کے دست راست اور عملی و تحریری خدمات جس پیش
پیش اور شریک کار ہو کر حضرت تھانوی کے مسلک کی توضیح اور اشاعت جس بڑھ چڑھ کر مولانا عنمانی
مرحوم حصہ لے رہے تھے۔ اس لئے لوگوں کی طرف سے جوش انتقام جس بے سوچے سمجھ جو پہلے
اذیتیں اور تکلیفیس حضرت تھانوی کو پہنچائی گئیں ان سب جس مولانا عنمانی بھی حضرت علیم الامت

ای زمانے میں مولانا مفتی کفایت اللہ وہلوی مرحوم حفزت کیم الامت تھانوی "
ہوکر مفتی صاحب
ہوکر مفتی صاحب
نے مولانا ظفر احمد عثمانی " ہے ہوچھاکہ حفزت تھانوی جو ہندوؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے ہے
کراہت کرتے ہیں تواس کی کیاد جہ ہے؟ حالا نکہ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ حضور
عیافتے نے یہود کوایے ساتھ جہاد میں لیا ہے۔

مولانا عثانی مرحوم نے جواب میں کما کہ کفار ومشر کین کو جہاد میں اس وقت لے سکتے ہیں کہ جھنڈ امسلمانوں کا رہے اور کفار ہمارے حکم کے تحت میں ہوں۔اس وقت حالت بر عکس ہے کانگریس میں ہندوؤں کاغلبہ ہے۔اور ان ہی کا حکم غالب ہے۔''

غرضیہ حفرت عنمانی مرحوم ایک رفیق کار ہونے کی حیثیت سے حفرت علیم
الامت تھانوی کے سابی مسلک کی تائید میں تحریری اور تقریری خدمات بجالاتے رہے۔ تحذیر
المسلمین اور الخیر الفامی وغیر ورسائل مولانا عنمانی کے اس زمانے کے ہیں۔ جن میں مولانا نے خلافت
کمیٹی کے بعض لیڈرول کے محر مات اور کفریات پر متنبہ فرمایا ہے اور جس مسلک کو حق سمجمااس کے
بر ملااظہار میں ہر گزور بغ نہیں کیا اور نہ کی اپنے پر ائے کی رعایت مد نظر رکھی باتحہ ہر طرح کے طعن
و تشنیج بر داشت کر کے کلم و حق کا اعلان کرتے رہے۔ حضرت علیم الامت تھانوی کی وصیت میں
مولانا عنمانی مرحوم ہمیشہ سے مسلمانوں کی علیمہ و شظیم کے حامی رہے اور کسی دور میں بھی مسلمانوں
کے لئے کانگریس کی شرکت سے متفق نہیں رہے اس لئے جب تک مسلم لیگ نے کانگریس کا ساتھ دیا اور دونوں جماعتیں آپس میں متحدر ہیں اس وقت تک ان حضر ات نے مسلم لیگ کا بھی ساتھ نہیں دیا بور دونوں جماعتیں آپس میں متحدر ہیں اس وقت تک ان حضر ات نے مسلم لیگ کا بھی ساتھ نہیں دیا بور دونوں جماعتیں آپس میں متحدر ہیں اس وقت تک ان حضر ات نے مسلم لیگ کا بھی ساتھ نہیں
دیا بور دونوں جماعتیں آپس میں متحدر ہیں اس وقت تک ان حضر ات نے مسلم لیگ کا بھی ساتھ دیا۔
دیا بور دونوں جماعتیں آپس میں متحدر ہیں اس وقت تک ان حضر ات نے مسلم لیگ کا بھی ساتھ دیا۔
دیا بھر جب یہ صورت حال سامنے آئی کہ مسلم لیگ نے کانگریس سے اب علیمہ گی اختیار کر لی ہے تو

# جهانسي كالكيش اور حضرت تهانوى كافتوى

ملم لیگ نے کانگریس سے علیحد گیا نقتیار کرنے کے بعد پہلاا لیکٹن جھانسی میں لڑا تھا۔ جھانسی کے مسلمانوں نے حضرت حکیم الامت تھانویؒ سے بذریعہ تار دریافت کیا کہ مسلم لیگ ادر کانگریس میں سے کس کودوٹ دیا جائے ؟

ابھی تک حفزت تھیم الامت کا ذہن مسلم لیگ کی حمایت کے بارے میں واضح نہیں تھابلتھ بجاطور پر یہ خدشہ محسوس کرتے تھے کہ یہ لوگ مصطفے کمال پاشاکی طرح دین کو مسخنہ کر ویں اس لئے اس تار کا جواب دینے کے لئے آپ نے اپنے مشیر ان خاص سے مشورہ کیا تو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے یہ مشورہ دیا کہ :۔

"آپ کا گریس کی جمایت کے تو خلاف ہیں ہی، صرف تامل مسلم لیگ کی جمایت کرنے میں ہے اس لیے آپ میں جواب دیں کہ کا گریس کودوٹ ندویا جائے"

یہ جواب حضرت علیم الامت نے پیند فرملیااور اس مضمون کا تارروانہ کر دیا گیا جس کے نتیجہ میں مسلم لیگ کامیاب ہوگئی۔ الکیشن میں مسلم لیگ کی کامیابی کی خوشنجری سنانے کے لئے مولانا شوکت علی مرحوم اور ان کے چندر فقاء تھانہ بھون آئے انھوں نے بتایا کہ ہم نے حضرت تھانوی کے جوائی تار کو حضرت علیم الامت تھانوی کے فتوئی کی صورت میں بیزی تعداد میں چھپوا کر تقدیم کرایااور جگہ جگہ چہاں کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جولوگ کا نگریس کو ووٹ دینے کے لئے آئے تھے وہ بھی اس فتوئی کو دیکھ کر مسلم لیگ کو ووٹ دیتے تھے۔ مولانا شوکت علی مرحوم نے تھانہ بھون میں جلسہ بھی کیا تھا جس میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی مرحوم نے حضرت علیم الامت تھانوی کی طرف سے تقریر کی تھی اور فرمایا تھاکہ :۔

مسلم لیگ اور کانگریس کی آویزش کے دوران حضرت تھانوی کی خدمت میں سوالات آتے رہے تھے۔ حضرت تھانوی نے مسلم لیگ کے حق میں فتوی دینے سے پہلے حالات اور واقعات کی مکمل تحقیق کی۔ اور کانگریس کی حامی جمعیت علماء ہندو اور مسلم لیگ سے پچھ ضروری

سوالات بھی کیئے تھے یہ سوالات حضرت مولانا ظفر احمد عثانی نے ہی حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے حکم ہے لکھے تھے۔ جب مکمل تحقیق کرلی گئی تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے مسلم لیگ کی حمایت وشر کت کی رائے دی اور آپ کا فتوی بنام " تنظیم المسلمین " شائع ہوا۔ یہ فتویٰ ہونی الحجہ ۲۵ ساتھ مملئین • افروری ۱۹۳۸ھ کا تحریر شدہ ہے اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ کی دینی حالت کے درست مسلم لیگ کی دینی حالت کے درست کرنے کے لئے حضرت تھانویؒ کی طرف سے مختلف او قات میں متعددو فود زیماء مسلم لیگ کے پاس

### قائداعظم ہے ملاقاتیں

مسلم لیگ کی با قاعدہ تمایت کے بعد حضرت تھانویؒ نے مسلم لیگ کے زیماء اور خصوصاً قائداعظم کی دبنی تربیت کے لئے اپنے متعلقین و متوسلین علماء کرام کو مختلف مقامات پر تبلیغ کے لئے بھیجا۔ سب سے پہلے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس پینہ منعقدہ ۲۲ دسمبر ۱۹۳۸ء کو حضرت حکیم الامت نے ایک تبلیغی و فد بھیجااس و فد نے قائداعظم کو نماز کی تبلیغ کی اور اس اجلاس میں حضرت حکیم الامت تھانو گ نے جو تاریخی بیان بھیجااس کو عام اجلاس میں پڑھ کر سانے کی فد مت حضرت مولانا ظفر احمد عثانی نے بی انجام دی تھی۔ اجلاس پٹنہ سے ایک دن پہلے اس و فد نے قائد اعظم سے ملاقات کی۔ مولانا ظفر احمد عثانی "نے قائد اعظم سے فرمایا کہ مسلمان ایک نہ بہی قوم ہے۔ جب تک سیاست کو فد ہب کے ساتھ نہ ملایا جائے گاکامیا ٹی نہ ہو گی۔ آپ بھی مسلم لیگ میں فرمیان کرلیں۔

قائداعظم نے پہلے تواپنایہ خیال ظاہر کیا کہ سیاست کو فد ہب سے علیحدہ رکھاجائے مگر جب اس پر مولانا نے فرمایا کہ یہ تو یورپ کی سیاست ہے۔ اسلامی سیاست یہ ہے کہ خلیفہ اسلام قائد حرب بھی تھااور نماز کا امام بھی تھاجب تک مسلمان رہے یمی صورت رہی جب سے سیاست نے فد ہب کو چھوڑ اتواس کی سلطنت فد ہب کو چھوڑ اتواس کی سلطنت

مخضر ہو کر رہ گئی جب تک ند ہمی شان تھی خلیفہ اسلام کی بڑی سلطنت تھی اور رعب تھا۔ امان اللہ خان نے بھی ند ہب چھوڑ اتو قوم نے علیحہ ہ کر دیا۔

قائداعظم پراس كابيارْ مواكه الكليون كطيراجلاس ميں اعلان كروياكه: ـ

"اسلام عقائد وعبادات ، معاملات ، اخلاق اور سیاست کا مجموعہ ہے۔ قرآن نے سب کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے اس لئے سیاست کے ساتھ مذہب کو بھی لینا چاہیے۔"

قائداعظم کی اس تقریر کو اخبار الامان میں اس سر خی کے ساتھ شائع کیا تھا"مولانا حکیم الامت کی روحانیت کی تاثیر اور قائد اعظم کی تقریر\_"

ای ملا قات میں تھانہ بھون کے وفد نے مسلم لیگ کے ذمہ دار ار کان کو نماذ پڑھنے کی تبلیغ بھی کی تھی اور ان سے در خواست کی تھی کہ وہ نماذ پڑھاکریں۔اس کااثریہ ہواکہ مسلم لیگ کا اجلاس ۲ بچے میہ کہ ملوی کر دیا گیا کہ سب نماذ پڑھیس قاضی شرامام نے اور قائداعظم سمیت تمام لوگوں نے جن کی تعداد ایک لاکھ ہے بھی زیادہ تھی ان کے پیچیے نماز اداکی۔

حکومت برطانیے نے ایک بل آری بل کے نام ہے پاس کیا تھا۔ کا گریس نے بظاہر اس کی مخالفت کی تھی لیکن اس کے برعکس مسلم لیگ نے اس کی جایت کی تھااور بظاہر مسلم لیگ کی سے حمایت مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھی۔ اس کی شخفیق کے لئے بھی حفز ت تھانویؒ نے جو وفد قائد اعظم کے پاس بھیجا تھا۔ مولانا غلنر احمد عثانی مرحوم بھی اس میں شریک تھے۔ مولانا عثانی کے دریافت فرمانے پر قائد اعظم نے کہا کہ اس کی مخالفت توکا گریس نے بھی نہیں کی بلعہ وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ فوج میں ساٹھ فیصد سے زیادہ مسلمان ہیں۔ ہندو چالیس فیصد سے بھی کم ہیں۔ کا گریس کا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کو فوج میں ماکھ فیصد کے زیادہ فیصد رکھا جائے تو ہم آری بل مان سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ انقلاب آنے والا ہے اس لئے ضمر ورت ہے کہ فوج میں مسلمانوں کی تھا ہے۔ اس لئے میں نہ بھیجا جائے اور جو مسلمانوں کی تھا ہے کہ مسلمانوں کی تھا ہے کہ مسلمانوں کا تناسب تھا مشمی گراس شرط پر مسلمان فوج کو مسلمانوں کے مقابلہ میں نہ بھیجا جائے اور جو مسلمانوں کا تناسب تھا

اس کوہر قرار رکھنے کا حکومت نے وعدہ کیا تھا۔

# تحريك پاكستان ميس عظيم كارنام

تح یک پاکتان کے سلسلہ میں جب علاء کرام کے کروار پر حدث کی جائے گی اور یا کشان منانے میں علماء کی عملی جدو جہد کاذ کر آئے گا تو قائد اعظم محمہ علی جناح اور ان کے سیاس رفقاء کے ساتھ ساتھ جن علاء کرام کانام لیا جائے گاان میں دیوبندی علقہ کے سرخیل حفزت عکیم الامت تھانویؒ کے متوسلین کانام سر فہرست ہوگا۔ حضرت تھانویؒ تحریک پاکستان کوشاہراہ کامیابی پر گامز ن رکھتے ہوئے سے ۱۹۴۴ء میں عالم آخرت کو تشریف لے گئے گر حضرت مخانوی کی جماعت اور ان کے متوسلین مطالبہ پاکتان کی حمایت کرتے رہے خصوصیت ہے حضرت مولانا ظفر احمہ عثانی " نے حضر ت تھیم الامت تھانویؒ کے اس مشن کو کامیابی ہے ہمکنار کرنے کے لئے جس کاذ کر مولانا عبدالماجدوريا آباديؒ ہے حضرت تھانوی نے <u>۱۹۲۸ء میں</u> فرمایا تھا۔ جیسا کہ اس کتاب میں پہلے گزر چکا ہے۔ تحریک پاکستان میں بیش بہاکام کیااور مولانا عثانی مرحوم نے ہندوستان کے چیہ چیہ اور کو شہ کو شہ میں اپنی نقار ہر اور عملی جدو جہد کے ذریعے تحریک پاکستان کو مقبول عام ہنانے میں بردھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ درست ہے کہ اس وقت جمعیت علاء ہند کانگریس کا ساتھ دے رہی تھی مگران علماء د بیبند کی خدمات کو نظر انداز کر ویتااور یمی پروپیکنڈ ہ کرتے رہنا کہ علماء کی سرگر میاں پاکستان ے سر اسر خلاف تھیں اور ان کو تحریک پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ یہ بات کس قدر حقیقت کے خلاف ہے کہ جھول نے نہ صرف پاکتان کی حمایت میں فتوے جاری کیے بلحہ خودب نفس نفیس حصہ لیا حقیقت حال ہیہ ہے کہ حضرت مولانا ظفر احمہ عثانی" کا شار بھی قوم کے انھی محسنوں میں ہو تاہے جنھوں نے نہ پر صرف میہ کہ پاکستان کی زبانی تائید کی تقی بلتھ عملی طور پر بھی اس كے لئے كار ہائے نمايال انجام دئے تھے۔

جب پاکتان کے نام پر لڑے جانے والے الیکن قریب آ گئے اور مخالفین کی طرف

ے اس فتم کا پروپیگنڈہ دوروں پر تھا کہ مسلم لیگ بے دین امراء کی نمائندہ ہے اے جماعت علماء کی تائید حاصل نہیں ہے اینے حالات میں اگر مسلم لیگ کو مقتدر علماء کی بااثر جماعت کی حمایت و تائید حاصل نہ ہوتی تو الیکشن کا جیتنا آسان کام نہ تھا۔ ای نزاکت حال کا حساس کرتے ہوئے مولانا ظفر احمہ عثمانی اور مولانا محمد شفیخ صاحب وغیرہ و دیر مقتدر علماء کرام نے یہ تجویز کیا کہ مطالبہ پاکستان کے لئے علماء کو اپنا مستقل مرکز قائم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اکتوبر ہو ما اواء کو محمد علی المبارک کلکتہ میں ذیر صدارت مولانا ظفر احمد عثمانی مرحوم آل انٹریا جمعیت علماء کا نفر نس کے ۲۷، ۲۷، ۲۱ کور کی مصدارت مولانا ظفر احمد عثمانی مرحوم آل انٹریا جمعیت علماء کا نفر نس منعقد نہیں ہوئی۔ اس میں تاریخوں میں چار روز تک مسلسل اجلاس ہوتے رہے پاچھ سوے زائد علماء اور مشاکنے نے اس میں گرکت کی۔ عام تاثر یہ تھا کہ خلافت کا نفر نس کلکتہ کے بعد الی کا نفر نس منعقد نہیں ہوئی۔ اس می بدیاد رکھی گئی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کی ذیر صدارت مختلف کا نفر نس میں جمعیت علماء اسلام کی بدیاد رکھی گئی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کی ذیر صدارت مختلف ترار دادیس متفقہ طور پر مسلم لیگ کی جمایت کے اعلان کے ساتھ حالی دورٹروں سے اپیل کی گئی کہ مسلم لیگ کے سواکی دوسری جماعت کے نمائندہ کو دوث نہ دیا جائے۔

کلکتہ کے اس اجلاس میں مولانا ظفر احمہ عثانی کی تحریک پریشخ الاسلام علامہ شہیر احمہ عثانی "کو جمعیت علیاء اسلام کا صدر منتخب کیا گیاادر مولانا ظفر احمہ عثانی "کو نائب صدر مقرر کیا گیا۔
لیکن علامہ شہیر احمہ عثانی کافی عرصہ سے علیل ہونے کی وجہ سے سیاسیات سے عملی طور پر علیحدگی افتیار کیئے ہوئے تھے اور جمعیت علاء ہند کے طریقِ کارسے آگر چہ عرصہ سے ان کو اختلاف چلا آرہا تھا کمر عملی طور پر اس سے بھی اختلاف کا اظہار ابھی تک نہیں کیا تھاجب اس صدارت کی قرار داد کو لے کر مولانا ظفر احمد عثانی دیوبر پہنچے تو علامہ شہیر احمد عثانی آبدیدہ ہوگئے اور فرمایا کہ :۔

''کھائی ہیں تو سولہ مینے سے صاحبِ فراش ہوں، جھے ہیں سفر کی ہمت کمال ؟اس کے لئے تو صدر کو جاجا جلبے کر نااور تقریریں کر ناہوں گی۔''

مولانا ظفر احمد صاحب نے علامہ عثانی کی معذرت کے جواب میں کہا کہ آپ صدارت قبول فرمالیں۔کام کی ذمدواری میں اپنے ذمد لیتا ہوں۔ علامہ عثانی نے خوش ہو کر جمعیت علاء اسلام کی صدارت قبول فرمالی۔ غرضیکہ مولانا ظفر احمد عثانی نے بی انھیں اس علالت کے بادجود صدارت کے قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اور بلآ خراس شرط پر سیاسیات میں حصہ لینے پر آمادہ ہو گئے کہ اگر علالت کی وجہ سے کام نہ کر سکے تو مولانا ظفر احمد عثانی "ان کی نیامت کرتے رہیں گے جے منظور کر لیا گیا۔

یہ ذمانہ تحریک پاکستان کا ناذک ترین دور تھا۔ اور اس زمانہ میں مجلس احرار نیشنلٹ مسلم بھاعتیں اپنی اپنی اغراض مسلم بھاعتیں اپنی اپنی اغراض اور مصالح کی مناء پر پاکستان کے خلاف متحد تھیں اور بالواسطہ پابلاواسطہ کا تگریس کی تائید کررہی تھیں۔

#### مولانا عثمانی کے طو فانی دورے

وہاں اسلامی سلطنت اسلامی اصولوں پر قائم کی جاسکے لازم اور ضروری ہے۔"

(حیات محمر علی جناح صغه ۵۳ ۱۲ تعمیر یا کتان)

علاده ازي علامه شبير احمد عثاني" ، مولانا ظفر احمد عثاني" اور مولانا مفتى محمد شفيع

صاحب وغیر وعلاء کرام جن کانداق ہی شروع ہے الیکشنوں کے طوفان سے یکسوئی تھاملک کے طول و عرض میں مسلم لیگ کی امداد اور پاکستان کی جمایت حاصل کرنے کے لئے مجیل گئے۔ کیونکہ میہ الیشن ایک صحیح مقصد لینی اسلامی سلطنت کے قیام کے لئے لڑا جار ہاتھا جس کا قیام ہندوستان کے ا کی حصہ میں مسلم لیگ کی حایت و کامیابی پر مو توف تھا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی "نے اس یا کشان الیکش کے سلسلہ میں تقریباً جار ماہ تک پورے ہندوستان کا ایک ایسا طو فانی دور ہ کیا جس کی لپیٹ میں بویی، بمار ، مکال ، پنجاب ، سندھ اور سر حد مجھی آگئے۔ جلسوں کی کثرت کا بہ عالم تھا کہ ہر روز جلسہ ہو تا تخابلتہ ایک دن میں کئی کئی جلبے ہوتے تھے۔ منج کو کی جگہ اور شام کو کسی جگہ اور عشاء کے بعد تیسری جگہ۔ یمال تک کہ مولانا عثانی" کاکوئی سانتھی ان کے ساتھ نہ چل سکا۔ مسلسل سنر کی صعومت اور شب میداری کی وجہ سے مولانا کے ساتھی اکثر یمار ہو جاتے اور مولانا مرحوم کو بعض مقامات پر تنا جانا پرتا۔ مربعظ تعالی مولانا مرحوم کے بوصابے میں بھی ان کی صحت ان کابرابر ساتھ دیتی رہی۔ یہ جمال بھی چنچتے ان کی بے غرضانہ اور مخلصانہ آواز پر عوام لبیک کہتے اور دیکھتے ہی د مکھتے ہواکار ٹبدل جاتا۔ جارہ ماہ کی مسلسل تک ودوکا یہ نتیجہ لکلاکہ عامۃ المسلمین کا نگرس کی متحدہ قومیت کامور چہ فتح کرنے کے لئے مر وانہ وار مسلم لیگ کے جمنڈے کے نیچے جمع ہو کر میدان عمل میں نکل آئے اس دورے میں مولانا عثانی اعظم گڑھ بھی تشریف لے گئے تھے اور جامع مجد کے اندر ا یک عظیم الشان جلسہ میں مولانا نے بوی ولولہ انگیز تقریر کی۔ تقریر کے بعد جامع مجدے ایک جلوس نکالا گیا ہیا اتنا مر عوب کن جلوس تھا کہ جو نئی ہے شہر کی روڈ پر پہنچا تو ہندوؤں کی ساری د کا نیس مد ہو گئیں۔جس کی یادوہال کے لوگول میں اب تک باقی ہے۔ (رسالہ دار العلوم دیومد)

ایے ہی میانات اور طوفانی دوروں ہے ہواکار خبدل گیاجولوگ ابھی تک مسلم لیگ کی تمایت کے لئے کوڑے نہیں ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو کر اس کے محدو معاون بن گئے۔ جس کا خود قائداعظم کے ایک روحانی رفیق نے اپنے مکتوب مور ننہ ۲۷ جنوری ۱۹۳۷ء میں یوں اعتراف کیاکہ :۔

"کل سے یہال (لا ہور میں) جعیت علماء اسلام کی کا نفر نس ہور ہی ہے۔ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی"، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی، حضرت مولانا قاری محمد طاہر صاحب و بویدی کی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم وار لعلوم و بوید اور بیسیوں حضرات علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں اور مسلم لیگ کی بری شدوید سے میسیوں حضرات علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں اور مسلم لیگ کی بری شدوید سے حمایت کررہے ہیں۔ان بر گوں کی آمدے ہواکار خیدل گیاہے۔"

(مثابدات دارادات صفحه ۹،۱۰)

2 انو مر ۱۹۳۵ء کے انتخابات ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتے تھے۔ ضلع مظفر نگر اور ضلع سانپورے ضمنی انتخاب کے لئے کا نگریس نے اپناامیدوار محمد احمد کا ظمی منتخب کیا تھا۔ کا ظمی صاحب بعض نمایاں خدمات مثلاً کا ظمی ایک ۱۹۳۰ء میں حصہ لینے کی وجہ سے سای اور نہ ہمی طلقوں میں خاصی شہر ت کے حامل تھے۔ اس کے علاوہ کا ظمی صاحب کی المداد کے لئے مولانا حمین احمد مدنی تھی اس حلقہ عمیں دورہ کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نے اس حلقہ استخاب کے لئے نواب زادہ لیافت علی خان کو مکٹ دیا۔ گر اس علاقہ میں لیگ کی کامیابی کی تو قع نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لئے لیافت علی خان نے سر دار امیر اعظم خان سابق مرکز کی وزیر کو تھانہ بھون بھیجا۔

انفاق کی بات ہے کہ محمد احمد کا ظمی مولانا ظفر احمد ختانی کے قریبی رشتہ دار ہے گر مولانا عثانی مرحوم نے دین کے معاملہ کو قرامت داری سے بلند رکھتے ہوئے ایثار سے کام لیا اور اپنے رشتہ دار کے مقابلہ میں نظریہ پاکتان کی جمایت کے لئے لیافت علی خان کو ترجیح دی اور دینی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا عثانی نے سہار نپور ، ڈیرہ دون ، مظفر تکر اور بلند شہر کے اصلاع میں لیافت علی خان کی تا تد کے لئے دور ہ کیاوہ حمد اللہ کامیاب رہا اور اس کے بوے مفید اور دور رس نتائج پیدا

مولانا نیس احمر صدیقی لکھتے ہیں کہ:۔

" حضرت مولانا ظفر احمد عثانی نے ہندوستان میں بہت ہے اصلاع اور مقابات پر تشریف لا کر مسلمانوں کو مسلم لیگ کے ساتھ وائستہ رہنے اور پاکستان کے قیام میں جدو جمد کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عثانی اس سلسلہ میں قصبہ کھا تولی ضلع مظفر گر میں تشریف لائے۔ سر دار امیر اعظم خان جو لیافت علی خان مرحوم کے منیجر کے صاحبزادے ہونے کے علاوہ خود پاکستان کے معروف آدمی ہیں۔ آٹھ دس سال مرکزی وزارت میں شامل رہے اور اب کراچی میں بہت بڑے کاروبار اللاعظم لمٹیڈ کے روح رواں ہیں۔ سر دار صاحب نے آپ کی خدمت میں پھھ روپ (تقریباً دو صدروپ) پیش کیئے ہیں۔ سر دار صاحب نے آپ کی خدمت میں پھھ روپ (تقریباً دو صدروپ) پیش کیئے کہ آپ کرایہ وغیرہ میں صرف فرمائیں اور ہماری طرف ہے یہ مدید منظور فرمائیں۔ حضرت نے یہ رقم لینے ہے انکار کر دیا کہ مسلم لیگ یا پاکستان کا کام تمحارایا محمارایا فت علی خان کا کام شمیں ہے میر الور میرکی قوم کا کام ہے جھے اس سلسلہ میں نذرانہ قبول کرنے ہے معذور سمجھیں، اصرار کے باوجود ہرگز قبول نہ فرمایا۔ "

(مكتوب مؤاله تذكرة الظفر)

لیافت علی خان مرحوم نے اپنے کامیاب ہونے پر پہلے مبارک باد کا تار مولانا ظفر احمد صاحب کے نام دیا اور اس میں سے بھی تھا کہ انھوں نے تین ہزار دوٹوں سے کا ظمی صاحب کو شکست دی ہے۔اس کے بعد لیافت علی خان نے مولانا عثانی مرحوم کے نام سے شکریہ کاایک مفصل مکتبور ڈھا کہ ہے روانہ کیا جس کے چند جملے ملاحظہ فرما ہے :۔

"مرکزی اسمبلی کے امتخابات میں اللہ پاک نے ہمیں بڑی نمایاں کامیافی عطا فرمائی اور اس سلسلہ میں آپ جیسی ہمتیوں کی جدوجہد بہت باعث برکت رہی آپ حضر ات کا اس نازک موقع پر گوشہ عزلت سے نکل کر میدانِ عمل میں سرگرمی کے ساتھ جدوجہد کرنا ہے حد موثر ثابت ہوا۔ اس کامیائی پر میں آپ کو مبارک باد پیش کر تا ہوں۔ خصوصاً اس حلقہ انتخاب میں جمال ہماری لیگ نے مجھے کھڑ اکیا تھا آپ کی تح ریوں اور تقریروں نے باطل کے اثرات بہت بڑی حد تک خم کر دیے اب اس سے تح ریوں اور تقریروں نے باطل کے اثرات بہت بڑی حد تک خم کر دیے اب اس سے

یخت معرکہ سامنے ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کی تحریریں اور تقریریں اور مجاہدانہ سرگر میاں آنے والی منزل کی د شواریوں کو بھی معتدبہ حد تک ختم کر سکیں گ۔"

قائد ملت لیافت علی خان مرحوم کابی خراج تحسین اور اعتراف حقیقت ان لوگول کے لئے جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے لئے قربانیاں کرنے والوں ہیں علماء کہیں نظر نہیں آتے۔ اور اس طرح وہ پاکستان سے علماء کرام کااثر ورسوخ مثانے کے در بے ہیں۔ سرمہ بھیر ت اور تازیانہ عبرت کی حیثیت رکھتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دار العلوم و یوبعہ کے سر پرست اعلی حضرت حکیم الامت مولانا اثر ف علی تھانوی اور ان کے متوسلین کی حمایت نے مسلم لیگ بیں ایک نئی روح پھونک و کی تھی۔ جس کااعتراف اس وقت کے مسلم لیگ بیں ایک فی اور وہ کا تحریت نہ کرتے تو جسیت علماء ہند کے مقابلے بیں جس بیں مشاہیر علماء کی بوی تعداد شامل تھی اور وہ کا تحریس کاساتھ وے رہی تو ان حالات بیں مسلم لیگ کا میاب ہوناسب کود شوار معلوم ہور ہاتھا۔

حضرت مولانا عثانی مرحوم کے طوفانی دوروں اور جلسوں کی خبریں علامہ شہیر احمہ عثانی کواخبارات اور خطوط ہے ملتی رہتی تھیں۔

ای زمانے میں مولانا عثمانی جب ایک بار دیوبد کئے تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے خوش

ہو کر فرمایا:۔

" ہمیں بیامید نہیں تھی کہ آپاس جفاکشی سے کام لیں مے واقعی آپ نے توبڑ سے بڑے ہمت والوں کے بھی حوصلے پہت کر دیئے۔"

مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کوسوفیصد کامیابی ہوئی۔ توہر جگہ خوشی میں جلنے ہوئے۔ کلکتہ میں عظیم الثان اجلاس ہواجس میں تقریباً دس لاکھ کا اجتماع تھا، مولانا ظفر احمد عثانی نے بھی ڈھاکہ سے تشریف لاکر اس اجلاس سے خطاب فرمایا تھا۔

۸ مارچ ۱۹۴۷ء کو ڈھاکہ کے ایک شخص مممی محی الدین کے استفسار پر مولانا عثانی مرحوم نے بعض دوسرے حفر ات کے ساتھ جن میں علامہ سید سلیمان ندوی بھی تھے مسلم لیگ کے حق میں فتویٰ لکھاکہ اس وقت مسلمان کانگریس لوراس کی ایدادی جماعتوں سے بالکل علیحد ورو کر صرف معلم لیگ کی تمایت کریں۔(معرجدید کلته ارچ ١٩٢٧ء)

پٹاور میں ایک عظیم الشان جلہ ہے خطاب کرتے ہوئے مولانا ظفر احمد عثانی نے فرمایا تفاکہ شریعت کی دوسے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی قومی جماعت مسلم لیگ کا ساتھ دے تا کہ اپنے قومی نصب العین پاکستان کے حاصل کرنے میں آسانی ہو ہندوستان کی پیجیدہ صورت حال کا حل صرف اور صرف پاکستان ہے۔ ایک بیان میں مولانا عثانی نے فرمایا کہ "مسلم لیگ اگر حمیفت علی اس الم میلی اگر حمیفت جماعت پیچھے ہی رہ جانے تو اب ہندوستان کے ہزاروں علیء جمعیت علیء اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے جی پاکستان کے حصول میں اگر ہماری جانیں بھی کام آ جا کیں تو ہم اس سے در لیخ نہیں کریں ہو کے جی پاکستان کے حصول میں اگر ہماری جانیں بھی کام آ جا کیں تو ہم اس سے در لیخ نہیں کریں گے۔ حضرت مولانا طفر احمد عثانی مرحوم کی تصدیق جمی شائع فی اس کے متعلق شرعی فیصلہ شائع فرمایا۔ اس پر بھی بخملہ اکا پر علماء دیو ہم کے حضرت مولانا ظفر احمد عثانی مرحوم کی تصدیق بھی شبت ہے۔

حضرت مولانا عثانی نے ۸ الر بل ۱۹۳۷ء کوایک تاریر طانوی کابینہ و فد کے نام دبلی روانہ کیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نما کندہ سیاسی شظیم ہے۔ کل ہند جمعیت علماء اسلام متحدہ طور پر مسلم لیگ کی پشت پر ہے۔ پاکستان مسلمانوں کا قوی طی مطالبہ ہے اس مطالبہ کے انکار کا تصور بھی کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان اس سوال پر کمی پیشی کوئی مصالحت کرنے کے لئے تیار نہیں۔ مسلمان اس موال کے لئے ہر قربانی کے لئے تیار ہیں۔ "(۱۲اپریل ۲۹۱۹ء ملی کے حصول کے لئے ہر قربانی کے لئے تیار ہیں۔"(۱۲اپریل ۲۹۱۹ء

#### سلهث كاريفر ندم

صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابی نے انگریز اور کانگر لیں دونوں کو مطالبہ پاکستان کے ماننے پر مجبور کر دیا۔ تحریکال اور پنجاب کی تقتیم پر کانگریس اڑگئی اور قائد اعظم نے اس کو منظور کر لیا۔

9 جون ع ١٩٢٤ء كو مسلم ليك مائي كمان كا جلسه دالى مين اس لئے منعقد مواكه اس

طرح پاکشان منظور کرنے یا نہ کرنے پر غور کیا جائے۔ اس جلسہ میں شرکت کے لئے علامہ شبیر احمد عثانی کے ساتھ مولانا ظفر احمد عثانی کو بھی وعوت دی گئی تھی۔ جلسہ میں مختلف انداز میں تقریریں ہو کمیں۔ قائداعظم کی رائے یہ تھی کہ :۔

"اگر تقتیم پھال و پنجاب کو منظور نہ کیا گیا توپاکتان نہیں بن سکے گا، میری رائے یہ

ہے کہ اس کو منظور کر لیاجائے۔"

ای طرح سله فاور سرحد کے بارے میں کا گر لیں کوریفر نڈم پر اصرار تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کی رائے علیحدہ معلوم کی جائے کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ قائداعظم نے اس کو بھی منظور کر لیا۔ قرار دادیا کستان منظور ہوگئی تو ااجون کے ۱۹ واء کو علامہ شہیر احمد عثانی کے ساتھ علامہ ظفر احمد عثانی قائد اعظم سے ملاقات کے لئے ان کی کو تھی پر تشریف لے گئے اور قائد اعظم سے ان مسلمانوں کے بارے میں جو تقسیم ملک کے بعد ہندوستان میں رہ جائیں گئے اور قائد اعظم سے کہا کہ ججھے سرحد ہندوستان میں رہ جائیں گئے واپی تشویش کا اظہار کیا۔ دوران گفتگو میں قائد اعظم نے کہا کہ ججھے سرحد اور سلمٹ کے ریفر نڈم کا بہت فکر ہے۔ کیونکہ قائد اعظم کی نظر میں سرحد تو پاکستان کی ریڑھ کی اور سلمٹ کے ریفر نڈم کا بہت فکر ہے۔ کیونکہ قائد اعظم کی نظر میں سرحد تو پاکستان میں نہ آیا تو آسام کی بہت می چیزوں سے پاکستان محروم رہ جائے گا۔ جیسے نار میل وغیر ہ۔

جعیت علماء اسلام کے ان دونوں عظیم رہنماؤں نے کہا کہ ہم انشاء اللہ دونوں موبوں کا دورہ کریں گے اور انشاء اللہ مسلم لیگ ہی کامیاب ہوگی۔ گر آپ اس کا اعلان کر دیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہوگا۔ اس پر قائد اعظم نے کہا کہ جب پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگ تو آئین اسلامی کے سوالور کیا ہو سکتا ہے ؟ ان دونوں حضر ات نے اس کے جواب میں ترکی سطلنت کا ذکر کیا کہ دہاں مسلمانوں کی اکثریت کے باوجود حکومت نے اسلامی قانون جاری نہیں کیا بعض اوگوں کو مسلم لیگ ہے بھی ایمانی خطرہ ہے۔

اس پر قائداعظم نے کہاکہ آپ میری طرف ہے اس کااعلان کر دیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہو گا۔اس کے بعد طے ہواکہ سلمٹ کی ریفر نڈم کے لئے حضر ہے مولانا ظفر احمد عثانی

کام کریں گے۔ چنانچہ مولانانے اپنا حباب کو ڈھاکہ خطوط لکھے کہ سلن جاکر کو شش کریں تاکہ ملمان مسلم لیگ کودوٹ دیں۔ مگر سلمٹ میں مولانا حسین احمد مدنی " کے شاگر دادر مرید زیادہ تھے۔ مولانا مدنی ہر سال رمضان بھی وہاں گزار اکرتے تھے۔اس لئے جمعیت علاء ہند کاوہاں یورا تسلط تھا۔ مولانا عثمانی مرحوم کے احباب کے خطوط آئے کہ آپ کو خود یمال پنچنا جا ہے زمین بہت خت ہے۔ إد حر دُهاك يوغور على مين نوايداده ليافت على خان كاتار مولاناك سلت ينفيخ ك لئ آيا مولاناس وقت تھانہ کھون میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہال پر بھی تاریر تار آئے۔ تو مولانا تھانہ کھون سے ڈھاکہ اور وہاں ہے سلمٹ پنجے۔اس وقت ہولنگ میں صرف یا پنج دن باتی تھے اور نوابزاد ولیاقت علی خان ان د نول سلمث اور آسام کادور ، کرر ہے تھے واپسی میں عضر گاؤل میں کا گر کی لوگول نے جلسہ میں گڑیو میادی تو مولانا عثانی مرحوم کے پاس آدی بھیجا گیا کہ جلدی سے غفر گاؤل آئیں۔ چنانچہ مولانا عنانی غضر گاؤل کے لئے روانہ ہو گئے۔ میمن سنگ اسٹیشن سے حسین شہید سرور دی مرحوم بھی ای گاڑی میں سوار ہو گئے۔جو غفر گاؤں میں گڑیو کی وجہ ہے رات کو وہاں میمن سنگ آگئے تھے اور اب دوسرے جلسہ میں شرکت کے لئے بھر عضر گاؤل جارہے تھے۔اس جلسہ کی صدارت مولانا ظفر احمد عنانی کو کرنی تھی۔جب آپ غضر گاؤں پنیجے تو مسلم لیک نیشنل گارڈنے آپ کااستقبال کیا ظر کی نماز کے بعد جلبہ شروع ہوا، مولانانے اپنے خطبہ میں ولائل شرعیہ سے حمایت پاکتال کی ضرورت اور مخالفین کے شبهات ہیان کیئے۔ جلسہ بڑے سکون و آرام سے ہوااور شروع سے آخر تک کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔اس کے بعد مولانا عثانی نے مولاناسول صاحب عثانی کو ہمراہ لیااور سلبٹ کے مضافات میں ان مقامات کادورہ کیا جو یا کتان کے مخالف تھے۔

اب پولنگ میں دو روز باقی تھے کہ اتفاق سے اس وقت شاہ جلال کا عرس بھی تھا۔
لا کھوں آدمی اطراف سلمٹ سے اس عرس میں آئے ہوئے تھے، مسلم لیگ نے شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ کی معجد میں جلسہ کا انتظام کیا بڑے وسیع پیانے پر لاؤڈ سیکیر لگائے گئے تاکہ سارے مجمع کو آواز پہنچ جائے۔ عشاء کے بعد مولانا نے حفر ت شاہ جلال کے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔ پھر جلسہ کا افتتا ح ہوا۔ مولانا عثمانی نے پاکتان کا دار الاسلام اور ہندوستان کا دار الحرب ہوناد لاکل سے خاب کیا اور بتایا

کہ جس حصہ کاوارالاسلام بہنانا ممکن ہواس کو وارالاسلام بہنانا مسلمانوں پر واجب ہے اور یہ جواشکال پیش کیا جاتا ہے کہ سارے ہندوستان کو دارالاسلام بنانا چاہیے یہ اس لئے غلط ہے کہ رسول اللہ علیہ بیش کیا جاتا ہے کہ سارے ہندوستان کو دارالاسلام بنانا چاہیے یہ اس لئے غلط ہے کہ رسول اللہ علیہ نے بھی مکہ مکر مہ ہے ججرت فرماکر پہلے مدینہ منورہ کو دارالاسلام بنانا آسان تھا۔ کیو نکہ کو فکہ اس وقت مکہ کو دارالاسلام بنانا آسان تھا۔ کیو نکہ مدینہ کی نصناسازگار تھی جب مکہ میں ایسے حالات پیدا ہو گئے تو مکہ کو بھی دارالاسلام بنادیا گیا۔ اس لئے ہم بھی پہلے ای جے کو دارالاسلام بنانا چاہے ہیں جس کی فضاسازگار ہے اور آسانی ہے وہ حصہ دارالاسلام بن سکتا ہے۔ طاہر ہے کہ وہ حصہ مسلم اکثریت کے صوبوں کا بی ہو سکتا ہے۔

ان کی یہ تقریر تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی اور اس تقریر کا عوام پر بہت اثر ہوا۔ سب سے برا شبہ یہ تفاکہ پاکستان اسمبلی میں ہندو بھی ہوں گے تووہاں اسلامی حکومت کس طرح ہو گی ؟

مولانا عثانی صاحب نے فرمایا کہ اکثریت مسلمانوں کی ہوگ۔ ہندوہ مارے تابع ہوں گے، مسلم لیگ کے پر چم کے نیچے ہوں گے تو اسلامی حکومت ہونے میں کیا شبہ ہے ؟ رسول اکر م المنظیقی نے جو معاہدہ یہوو مدینہ و مشر کین ہے کیا تھا اس میں صراحت موجود تھی کہ ہم سب مل کر ایک میں اور بصورت اختلاف رسول اللہ علیقے کا فیصلہ سب کو مانٹا پڑے گا تو کیا ہے اسلامی مملکت نہ تھی۔

علماء ہے بھی مولانانے فرمایا کہ آپ عوام ہے نہ اُلجھینے جواشکال اور اعتراض کرنا ہواس کا جواب دینے کو میں حاضر ہوں۔اس کے بعد علماء نے بھی عوام کو مسلم لیگ کی مخالفت پر آمادہ کرناچھوڑ دیا۔

اس کے بعد ضلع سلمٹ کے کئی مقامات کا آپ نے دورہ کیا اور سنر کی صعوبتیں جھیلیں۔ اس دورہ میں مولانا ظفر احمد صاحب کے ساتھ مولانا محمد سہول صاحب عثمانی بھی تھے۔ مولانا نے پولنگ کے دن تک سلمٹ میں کام کیا جس دن پولنگ شروع ہوئی، مولانا عثمانی نماز فجر کے بعد معمولات سے فارغ ہو کر لیٹ گئے تو غنودگی کی حالت میں مولانا نے دیکھا کہ مسلم لیگ

اور جمعیت علماء ہند دونوں پولنگ میں ساتھ ساتھ میں اور کوئی اختلاف شمیں ہے۔

ناشتہ سے فارغ ہو کر مولانا عنانی پولنگ پر تشریف لے گئے۔ تو دیکھا کہ واقعی جمعیت علماء ہندلور مسلم لیگ کے جھنڈے ساتھ ساتھ ہیں اور لوگ نعرے نگارہ ہیں، جمعیت علماء ہند، مسلم لیگ بھائی۔ مولانا ظفر احمد عنائی صاحب نے اللہ تعالیٰ کا شکر اواکیا کہ خواب سچا ہوگیا۔

شام کورائے شاری کا نتیجہ نکلا تو ثابت ہوا کہ عظیم اکثریت نے پاکستان کے حق میں رائے دی اور پولنگ اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ مسلم لیگ • ۵ ہزار دوٹ سے جیت گئی اور سلمٹ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ مولانانے شکرانے کے نفل پڑھے اور ڈھاکہ روانہ ہو گئے۔

مسلم نیگ کی اس کامیائی پر مولانا عثانی نے نوایز اوہ لیافت علی خان کو مبارک باو دی توانھوں نے جواب دیا کہ اس مبارک باد کے آپ مستحق میں سلمٹ کی کامیائی کا سرا آپ ہی کے سر ہے اور بیہ آپ کا عظیم کارنامہ ہے۔

بہر حال > ٢ ر مضان المبارک بمطابق ١٣ اگست ١٩ و پاکستان منصة ظهور پر جلوه گر ہوا۔ ڈھاکہ میں پر چم کشائی کی رسم کے لئے قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق خواجہ ناظم الدین مرحوم نے مولانا ظفر احمد عثانی کی تحریک پاکستان میں عظیم خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو دعوت دی۔ آپ صورہ انا فتحائی ابتدائی آیات تلاوت کیس۔ تمام وزراء اور نمائدین مسلم لیگ خاموش وبااوب سفتے رہے پھر ہسم اللہ کر کے مولانا عثانی نے پاکستانی پر چم لہر لیا، خوشی میں توپ خانے صاموش وبااوب سفتے رہے پھر ہسم اللہ کر کے مولانا عثانی نے پاکستانی پر چم لہر لیا، خوشی میں توپ خانے سے سلامی کی تو پیس چلیس۔ پھر وزراء نے اسمبلی ہال میں حلف اٹھایا۔ اس تقریب میں بھی مولانا ظفر احمد عثانی مع جماعت علماء شریک رہے اور ویر حوزراء سے حلف ایک سال کے حلف لیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے گورنر ، وزیر اعلیٰ اور دوسر بے وزراء سے حلف وفاداری لیا۔

#### أَنْيُنِ اسلامی اور مولانا عثمانی"

ابھی ملک تقتیم بھی نہیں ہوا تھااس وقت ہے ہی حضر ت مولانا ظفر احمہ عثمانی اور ان کے رفقاء علامہ شبیر احمد عثانی، مولانا محمد شفیع، مولانااطمر علی، مولانا حنشام الحق تھانوی، مولانا محمد ادریس کاند هلوی اور دوسرے اکابر علماء دیو بعد پاکستان کے لئے اسلامی آئمین بنانے والے کے لئے قائدین مسلم لیگ کو آمادہ کرتے رہے اور مسلم لیگ کے عمائدین ہے اس سلسلہ میں گفتگو کر کے ان ے پاکستان میں آئین اسلامی جاری کرانے کا وعدہ لیتے رہے اور اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے بھی ہمیشہ اس پر زور دیتے رہے۔ عام مسلمانوں کو بھی جلسوں بیں اس پر آمادہ کرتے رہے۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے ااجون بے ۱۹۴۷ء کو مولانا ظفر احمہ عثمانی کی قائداعظم سے جو ملا قات ہو ئی تھی اس میں بھی قائداعظم سے پاکستان میں آئین اسلامی ہونے کے اعلان کرنے کو کہاتھا۔ ۸<u>۳۹ ا</u>ء میں قائد اعظم کو پھر ان کے دورہ مشر تی یا کتال کے موقع پر اس کی طرف توجہ دلائی اور ۱۹۴9ء میں علامہ شبیر احمد عثانی کے ساتھ جلسول میں شرکت کرتے رہے اور قرار داد مقاصد کی منظوری میں تھر بور حصہ لیااور اپنی تقاریر میں و ستورا سلامی کے جلد نافذ کیئے جانے کی حکومت یاکستان کو تاکید کرتے رہے۔ و ۱۹۴۶ء میں قرار داد مقاصد منظور کرانے کے بعد لیانت علی خان مرحوم نے قومی اسمبلی کے ذریعے آئین کے بعیادی اصولوں کی تمیٹی تشکیل کرائی تھی۔ اس تمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ پاکستان کے دستور کا خاکہ تیار کرے۔

لیاقت علی خان نے مواء میں ایک دستور پیش کیا تھا جس کو ملت پاکستان نے تسلیم نہیں کیا اور وزیرِ اعظم لیافت علی خان مرحوم کے چیلنج کے جواب میں مولانا احتشام الحق تھانوی کی دعوت پر ہر کمتب خیال کے ۳۳ علماء کے دستخط ہے ۲۲ نکاتی دستور بناکر حکومت کو بھیجا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی نے بھی تحییت صدر مرکزی جمعیت علماء اسلام علماء کے اس اجتماع میں شرکت فرمائی اور ایک بیان میں حکومت سے صاف صاف افظول میں احتجاج کیا اور فرمایا :۔

میں جناب لیافت علی خان وزیر اعظم حکومت پاکتان ہے دریافت کرنا چاہتا ہوں

کہ بنیادی حقوق اور بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی سفارشات قر آن و صدیث کو سائے رکھ کر تیار کی گئی ہیں یابر طانیہ اور امریکہ کے قوانین کو ؟ لیافت علی خان کو قائدا عظم کے اور خود ان کے وہ اعلانات اور وعدے یاد و لانا چاہتا ہوں جن میں بار بار کہا گیا تھا کہ وستور پاکتان، آئین قر آن و نظام اسلام کے مطابق ہوگا۔ میری جماعت جمعیت علاء اسلام الی سفارشات ہر گز منظور نہیں کرے گی جس میں قرار داد مقاصد اور آئین اسلامی کو نظر انداز کیا گیا ہو تواس لئے جمعیت کے تمام ارکان کو اپنی اپنی جگہ سفارشات کے خلاف بر ابر احتجاج کرتے رہنا چاہئے تاآں کہ ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔''

(د ستوری سفار شات اور ان پر تنقید و تبعره صفحه ۵۵)

ان او مین ایات علی خان کو شهید کر دیا گیا به ملت اسلامیه کے خلاف لادین عناصری ایک خطر ناک سازش تھی۔اس اندوہناک واقعہ پر ملت نے سخت دنج و غم کااظمار کیا۔ مولانا ظفر احمد عثانی نے ڈھاکہ میں ایک ذہر وست تقریری جس میں لیافت علی خان کی شہادت پر سخت غمو غصہ کااظماو فرمایا۔

لیافت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین ملک کے وزیر اعظم اور ملک غلام محمد کور نر جنزل بنادیے گئے۔ لا 192ء میں جب ملک غلام محمد صاحب ڈھاکہ گئے تواس موقع پر مجمی مولاناعثانی نے علاء کی جماعت کے ساتھ ان سے ملا قات کی اور دستور اسلامی جلدے جلد جاری کرنے پر ذور دیا۔

سام الدین مرحوم کے بیش کی دوسر کی روسر کی روسر کا دوسر کا الدین مرحوم نے بیش کی۔ جس پر غور کرنے کے لئے مولانا احتشام الحق صاحب نے ہر کمتب فکر کے علاء کرام کو دوبارہ کراچی ہیں جح کیاس ہیں بھی مولانا ظفر احمد عثانی مرحوم شریک تھے۔ قریب تھا کہ یہ دستور اسمبلی ہیں پاس ہوجائے کہ کے ااپر بیل سام 19 ء کو وستور کی دولیت کے خلاف خواجہ ناظم الدین اور ان کی کابینہ کو کمک غلام محمد گور نر جزل نے پر طرف کر دیاجب کہ مجلس قانون سازی اکثریت خواجہ صاحب کے حق میں تھی مگر مسئلہ قادیانی میں ان کی نازیباروش کی وجہ سے پبلک ان کے خلاف تھی۔

اس بات کوگور نر جزل نے بھانپ لیااور موقع مناسب دیکھ کر خواجہ صاحب اور ان کی کابینہ کوہر طرف کر دیا اُلر خواجہ صاحب مرحوم نے مجلس تحفظ ختم نبوت کا مطالبہ منظور کر کے چوہدری ظفر اللہ تاویانی کو وزارت سے الگ کر دیا ہوتا تو گور نر جزل کا وستوری روایات کے خلاف یہ طرز عمل ہر گزکا میاب نہ ہوتا۔

اس طرح خواجہ ناظم الدین کے دور میں جو آئین تیار ہوا تھاوہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ پھر 1904ء کے آئین میں اگر چہ قرار داد مقاصد کے مطابق آئینی طور پر تشکیم کر لیا گیا کہ پاکستان کا کوئی قانون قر آن و سنت کے خلاف نہیں ہمایا جائے گااور مروجہ قانون میں جو قانون قر آن و سنت کے خلاف ہو گااس کو قر آن و سنت کے موافق ہادیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس آئین میں بھی گئی و فعات خلاف اسلام یا کی جاتی تھیں۔ علاء کرام نے جن میں حضرت مولانا ظفر احمہ عثانی بھی شامل تھے۔اس آئین پر غور و خوض کیااور اس کی مذکور ہجیادی اس د فعہ کو کہ کوئی قانون قر آن و سنت کے خلاف سیں منایا جائے گا چین نظر رکھتے ہوئے قر آن وسنت کے موافق الی شرعی تر میمات چیش کیس جن کو شامل کرنے ہے 1901ء کا یہ آئین کمل طور پراسلامی آئین بن جاتا تھا۔ اس لئے مولانا عثانی ان تر میمات کے ساتھ ہی 1901ء کے آئین کی حالی کے حق میں تھے اگر مولانا عثانی کے منشاء کے مطابق یہ آئین حال ہو جاتا تو آج ملک کی تقسیم کے صدمہ جانگاہ سے امت مسلمہ دو چارنہ ہوتی۔ کیونکہ اس آئین کو جس طرح چند تر میمات ہے شرعی اور اسلامی بنایا جا سکتا تھاای طرح اس میں یا کتان کے مغربی اور مشر تی دونوں حصول میں اس قدر گر ا تعلق قائم رکھنے پر زور دیا گیا تھااور ایک دوسرے کواس طرح مربوط قرار دیا گیا تھا کہ ایک حصہ کودوسرے حصہ سے جدا ہونے کا تصور باتی نہیں رہتا تھا۔ گریاکتان کے مخالف عناصر نے 190ء کے آئین کی بحالی کو اپنے اغراض و مقاصد کے خلاف دیکھااس لئے اس کی بحالی کے مطالبہ کی مخالفت کی اور نئے آئین کامطالبہ کیا جس کے تقیمہ میں جو قیامت بریا ہوئی اور ملی سالمیت کو جس قدر شدید اور نا قابل حلافی نقصان پہنچاہے ہر محتِ وطن رواضح ہے۔ ( تذکرة الظفر )

قیام پاکتان کے بعد ۱۹۳۸ء میں مولانا عثانی مرحوم جعیت علماء اسلام مشرقی

پاکتان کے صدر کی حیثیت سے علماء مشرقی پاکتان کے ایک نما کندہ وفد کے قائد بن کر کر اپنی تشریف لائے۔ اس وفد میں حضرت مولانا اطهر علی صاحب اور مولانا مفتی دین محمد خان صاحب آپ کے ساتھ تھے۔ اور اردو کو پاکتان کی سرکاری زبان بنانے کے لئے پانچ لاکھ بھالی مسلمانوں کے و شخطول کے ساتھ ایک یادگار تحریری وستاویز قائداعظم کی خدمت میں پیش کی جس کے بعد قائداعظم نے ڈھاکہ پہنچ کر اپنی تاریخی تقریر میں سرکاری زبان کی حیثیت سے اردو زبان کی تائید میں اعلان فرمایا تھا۔

و ۱۹۳۳ء میں خواجہ شہاب الدین وزیر داخلہ پاکتان کی طرف سے حکومت سعودی عربیہ کے لئے خیر سگالی مشن میں ایک ممبر کی حیثیت سے شرکت فرمائی اور جج کے موقع پر میدان عرفات میں سلطان این سعود مزحوم کی درخواست پر مسلمانانِ عالم کو خطاب فرمایا۔

مسٹر حسین شہید سہر ور دی کی وزارتِ عظمیٰ کے عہد میں حکومت پاکستان کی طرف ہے ملکی قوانین کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں مدون کرنے کے لئے ایک لاء کمیشن قائم کیا گیا تھا جس کے اعزازی رکن کی حیثیت ہے مولانا عثانی نے اس کے متعد د اجلاسوں میں شرکت فرماکر اراکین لاء کمیشن کی دینی رہنمائی فرمائی۔

آخر میں اہل سیاست کی باہمی آویز شوں اور قوم کی متعقبانہ صوبہ پرستیوں ہے دل بر داشتہ ہو کر از خود عملی سیاسیات ہے کنارہ کش ہو گئے اور دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈوالہ یار میں جو حضرت شخ الاسلام علامہ شہیراحمد عثانی کی قائم کردہ ایک علمی در سگاہ ہے شخ الحدیث کی حیثیت ہے در س و تدریس اور اصلاح و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔جو آخر دم تک جاری رہا۔

919ء میں کر اچی کے مقام پر مشرقی و مغرفی پاکستان کے مقدر علماء کرام کے ایک نما کندہ اجتماع میں مرکزی جعیت علماء اسلام کا احیاء عمل میں آیا اور مولانا عثمانی کو جعیت کا میر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ انتہائی ضعف و پیرانہ سالی کے باوجود سوشلزم اور دوسرے لادینی نظریات کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی۔ چنانچہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے اہم مقامات پر جعیت کے لئے آپ نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی۔ چنانچہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے اہم مقامات پر جعیت کے خصوصی اجتماعات میں جمال تک ممکن ہوا آپ شرکت فرماتے رہے۔



# شیخ الا سلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تهم الا مشامیر علماء کی نظر میں ﴾

حضرت مولانا ظفر احمد عثانی کی شخصیت علا نے ربانی ہیں وہ عظیم شخصیت تھی جس
کودین وسیاست کے رجال کار بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کل کا مؤرّخ جب پاکستان کے بانی ، محر ب
اور مؤید اہل فکر اور نظریہ مپاکستان کو فروغ دینے والے مدیرین و مبصرین پر قلم اُٹھائے گا تو علائے حق
میں سے شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرای کو سنری حروف سے
کھنے پر مجبور ہوگا۔ آپ کونہ صرف ہندوستان و پاکستان کے اہلِ علم بلحہ تمام دیائے اسلام متفقہ طور پر
آسان علم و حکمت و سیاست کانیر اعظم تصور کرتی ہے۔ یوں تود نیا میں بیوے بین سال علم گزرے ہیں
گر ایسی شخصیت جس کو یکسال طور پر تفییر ، حدیث ، فقہ ، علم کلام و محقولات و منقولات، تقریر و

حضرت مولانا عثماني "كي شخصيت دين وسياست كالتحكم تحي ادر تمام علوم كي جامع، بمجر

ان سب کا میہ کمال تھا کہ وہ دین اور بین الاقوامی مسائل کو ہم آ ہنگ بیانے بیں ید طولی رکھتے تھے۔ آپ کی شخصی عظمت اور علمی وروحانی مقام کے بارے بیس حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی مہتم دار العلوم و بین مد فرماتے ہیں کہ:۔

"حفرت مولانا ظفر احمہ عثانی" اس تاریک دور میں علم وعمل،
اخلاص وہمت اور علم ظاہری وباطنی کے آفتاب وماہتاب تھے، رُشدو ہدایت کے اعلیٰ مقام
پر فائز تھے۔ آخر وقت تک تح یرو تقریر اور درس و تدریس کے ذریعے حقیقت و معرفت
کی شمعیں جلاتے رہے اور را وِ طریقت و تصوف کے ذریعے علق اللہ کے تزکیہ و نفس اور
باطنی اصلاح میں مصروف تھے۔ سینکٹروں علماء اور ہزار ہاافراد آپ کے فیوض ویرکات سے
متعقد ہوئے۔"

(ماہنامہ الرشید لاہورد تمبر ۲ے ۱۹ء)

مفتی اعظم پاکستان حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب د بیربندی رحمة الله علیه فرماتے میں کہ :۔

" حضرت عنانی عد حاضر کے آئمہ فن علاء اولیاء اتقیاء کی صف بی ایک بلعہ اور ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حق تعالی نے اُن کو علمی و عملی مقامات بیں ایک خاص امتیاز عطا کر فرمایا تھا اور ساتھ ہی ہزرگان دین کی صحبت نے تواضع اور فروتن کی بھی وہ صفت عطا کر وی تھی کہ جو علاء ویو بعد کا خاص امتیاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو علمی کمالات کے ساتھ باطنی کمالات سے بھی مزین فرمایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی جامع علم و عمل باخد اللہ متیاں کمیں قرنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔"

(ماہنامہ بینات کراچی)

یہ فخر روزگار عالم ۱۳۱۳ بیجالاول ۱۳۱۰ ہے کو چیخ لطیف احمد صاحب عثمانی کے مگر قصبہ دیوبند ضلع سمار نپور میں پیدا ہوا۔ آپ حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مرہ کے حقیقی ہمانج تھے۔ والدہ محرّمہ کا انتقال پیدائش کے تین ماہ بعد ہی ہوگیا تھا۔ ابتد ائی تربیت وادی صاحبہ نے گی۔ پانچ سال کی عمر میں وار العلوم و بوبعد میں قر آن شریف پڑھناشر وع کیا۔ پھر حفرت مفتی اعظم مولانا محمد شفی صاحب کے والد محرّم مولانا محمد اللہ گنگوہی ہے عربی ذبان کا ریاضی اور منطق پڑھی۔ اس کے بعد تھانہ بھون میں حفرت مولانا عبد اللہ گنگوہی ہے عربی ذبان کا درس لیااس سے فارغ ہوئے تو حفرت ملیم الامت تھانوی قد س مرہ آپ کو کا نیور لے گئے جہاں پر مولانا محمد الحق برووانی اور مولانا محمد رشید کا نیوری ہے و نی تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو مادب مظاہر العلوم سار نیور میں اس زمانہ کے نامور بزرگ محدث حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ممار نیوری قد س مرہ کی شاگر وی کاشرف حاصل کیا۔ نامور استاذ کا یہ ہو نمار شاگر و تعلیم و تربیت کی سے ممار نیور کی شرک میں مدرس مقرر ہوا۔ حضرت حیانی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب تمام منازل اٹھارہ سال کی عمر میں مطر کر آیا تھا اور ۲۸ ساتھ کو اپنی تعلیم کھمل کر کے ای درسگاہ سار نیور کی شاگر و بی نہیں مقے بلحہ اپنی روحانی صلاحیتوں کی وجہ ہے اُن سے شرف خلافت بھی صاحب سار نیور کی کے شاگر و بی نام مناز دین تعلیم کھمل کر کے ای درسگاہ مار نیور کی کے شاگر و بی نہیں تھے بلحہ اپنی روحانی صلاحیتوں کی وجہ سے اُن سے شرف خلافت بھی صاحب کیا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ ایام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشیر گاور عارف باللہ حضرت مولانا محمد بحی اُن عرصہ فیضان حاصل کیا۔

بلاشبہ عمد حاضر میں حضرت عنمانی قدس سرہ، کاشار ان علماء دین میں کیا جاتا ہے جن پر عرب و عجم ہمیشہ ناز کر تارہے گا۔ سات سال مظاہر العلوم سار نپور میں درس و قدر ایس دینے کے بعد آپ تھانہ ہمون چلے آئے جمال آئندہ سات ہرس تک حدیث و فقہ اور منطق کا درس دیت رہے۔ ای دوران آپ نے اپنی معرکۃ الآر اکتاب "اعلاء السن" میس ضخیم جلدول میں علم حدیث پر عربی زبان میں تصنیف کی۔ اس بلند پایہ علمی تالیف کو عالم اسلام کے مشاہیر علماء نے جس طرح خراج شخصین چش کیاوہ قابل دیدہ۔ چند مشاہیر علماء کی مختصرا آراء چش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرمایئ سے مدام علامہ ذاہد الکوری ای کتاب کود کھے کر فرماتے ہیں کہ .

"اس كتاب كے مولف جو حكيم الامت مولانا اشرف على تھانوی كے بھانج بيں اللہ على حدث، محقق، مدرت، ناقد زبر دست نقيه، مولانا ظفر احمد عثانی تھانوی كواللہ تعالیٰ علمی خدمات

کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہا فرمائے میں تواس غیرت مند عالم کی علمی قابلیت و ممارت اور اس مجموعہ کود کھ کر چر ان وشد رر ہ گیا جس میں اس قدر کھل شخص و جبتو اور تلاش و تدقیق سے کام لیا گیا ہے کہ ہر حدیث پر فن حدیث کے تقاضوں کے مطابق متن پر بھی اور سند پر بھی اس طریقہ سے کام کیا گیا ہے کہ اپنے ذہر ہب کی تائید پیش کرنے میں تکلیف کے آثار قطعاً نظر شیں آتے باتھ ابل فراہب کی آراء پر گفتگو کرتے ہوئے یوں معلوم ہو تا ہے کہ انصاف کادامن کمیں ہاتھ سے نہیں شماہ کی آراء پر گفتگو کرتے ہوئے یوں معلوم ہو تا ہے کہ انصاف کادامن کمیں ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ جھے اس کتاب کے مصنف پر انتائی درج کارشک ہونے لگامر دوں کی ہمت اور بھادروں کی فلمت اور بھادروں کی فلمت قدمی اس قتم کے نتائج فکر پیدا کیا کرتی ہے۔ خداان کی زندگی کو خیر و عافیت کے ساتھ وراز فرمائے کہ وہاں قتم کی مزید تصنیفات پیش کر سکیں۔"

(المفنى ديويمة 2 0 سماه محواله بمغت روزه صوت الاسلام لاجور)

محدث العصر حفزت مولانامحمر بوسف صاحب بوری مد ظلم تحریر فرماتے ہیں کہ:۔

"اگر حضرت عثمانی" کی تصانف میں اعلاء السن کے علاوہ اور کوئی تصنیف نہ ہوتی تو

بھی جنا میہ کتاب ہی علمی کمالات، حدیث و فقہ ور جال کی قابلیت و مهارت اور محث و تحقیق کے ذوق کو

محت وعرق ریزی کے سلیقہ کے لئے بر ہان قاطع ہے۔اعلاء السمن کے ذریعہ حدیث و فقہ اور خصوصاً

نہ ہب حنی کی وہ قابلِ قدر خدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ یہ کتاب ان کی تسانف کا شہکار اور فنی و تحقیقی ذوق کا معیار ہے اور یہ وہ قابلِ قدر کارنامہ ہے جس پر جتنار شک کیا جائے کم ہے۔

موصوف نے اس کتاب کے ذریعے جمال علم پر احسان کیا ہے وہال حنی ند ہب پر بھی احسان عظیم کیا

ہے۔ علماء حنفیہ قیامت تک ان کے مر ہونِ منت رہیں گے۔ بنق تعالیٰ اُن کور حمت ور ضوان کے ور جات عالیہ ہے سر فراز فرمائے۔ آمین۔ "(ماہنامہ پینات کراچی ذوالحجہ ۹۳ ۹۳ اھ)

شخ الديث حفرت مولانا عبدالحق صاحب حقاني مد ظله ، باني دار العلوم حقانيه اكوژه

خلک یشاور فرماتے میں کہ :۔

حضرت مولانا عثمانی قدس سرہ کی سب ہے بیوی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کو حدیث رسول کی خدمت جلیلہ ہے نوازا تھا بھر حضرت تھیم الامت قدس الله سره جیسے مرشده بادی و چیخ کائل کی رہنمائی اور سر پرتی میں علمی خدمات سرانجام دینے کا موقع عطافر مایا۔ اور اپنی ذہانت تبحر علمی کے بدولت احادیث مبارکہ سے خدم ب حنفی کی تائید و تقویت کا عظیم الثان کارنامہ ''اعلاء السن ''جیسی شہر ہ آفاق تصنیف کی شکل میں انجام دیا جس پر حنف د نیابالخصوص اور تمام علمی و نیابالعوم ہمیشہ فخر کرتی رہے گی حق تعالیٰ آپ کی مساعی جمیلہ اور خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف تبولیت عقے۔ آمین۔''

(ما بنامه الرشيده تمبر ١ع ١٩٤)

اعلاء السن كے بارے ميں حضرت تھيم الامت مولانا اشرف على صاحب تعانوى قد س سره، كارشاد كرامي يہ ہے كہ: ـ

"ان کے مرکز علمی خانقاہ امدادیہ تھانہ کھون ہے آگر اس کتاب کی تالیف کے علاوہ کو کی دوسر ی علمی خدمت انجام نہ دی ہوتی تواپی فضیلت و کرامت کے اعتبار سے میں ایک کتاب بہت کافی تھی۔" (ہفت روزہ صورت الاسلام لا ہور ۱۸ متبر شے واء)

حضرت عثانی قدس سر و نے کم وہیش ۲۵ پرس تک حضرت کیم الامت تھانوی قدس سر وی رفاقت میں تصنیف و تالیف اور تبلیغ وافاع کی گر انقذر خدمات انجام دی ہیں۔ اسی دور الن میں "احکام القر آن "اور" امداد الاحکام" جبی تغییر و فقہ کی عظیم الشان تالیفات آپ کے قلم فیغل می منصد شہود پر آئیں جو آپ کے علمی و فقہی بھیرت کائین شبوت ہیں۔ اسی لئے تو کیم الامت آپ کی علمی صلاحیتوں ہے اس قدر متاثر اور مطمئن تھے کہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی آپ ہی سے مشور ہ فر مائے تھے۔ ایک دفعہ فر مائیا کہ مولانا ظفر احمد صاحب اس دور کے امام محر میں اور علوم وین کا سر چشمہ ہیں۔ آپ نے دفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ مولوی ظفر احمد صاحب بر چشمہ ہیں۔ آپ نے دفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ مولوی ظفر احمد صاحب برخما کیں گئے۔ یہ سعادت بھی آپ ہی کو نصیب ہوئی آپ کے شخ و مر بی عادف کامل محدث برخما کیں گئے۔ یہ سعادت بھی آپ ہی کو نصیب ہوئی آپ کے شخ و مر بی عادف کامل محدث برخما نا ظیل احمد سمار نیوری فر مائیا کرتے کہ :۔

"مولانا ظغر احمد عثاني اليخ امول عليم الامت تحانوي كانمونه بير-"

(انوار النظر في آثار الظفر )

حضرت عنانی قدس سرہ کے علمی وروحانی مقام کا اندازہ اس امرے بھی نگایا جاسکا ہے کہ ان کے تلانہ واور خلفاء میں ایے جید علاء بھی شامل ہیں کہ جن کانام آتے ہی گرد نیں احرام سے جعک جاتی ہیں۔ شخ الحدیث حضرت مولانا محد الیاس صاحب کا ند حلوی ، حضرت مولانا بدرِ عالم میر شخی مماجر مدنی ، حضرت مولانا عبد الرحمٰن کامل پوری ، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب سلانپوری ، حضرت مولانا محمد زکریا کا ند حلوی ، سلانپوری ، حضرت مولانا محمد زکریا کا ند حلوی ، حضرت مولانا احتمان الحق فرید پوری " شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کا ند حلوی ، حضرت مولانا احتمام الحق تعانوی اور حضرت مولانا سید عبد الشکور صاحب تر ندی جیسے اکابر آپ کے حضرت مولانا احتمام الحق تعانوی اور حضرت مولانا سید عبد الشکور صاحب تر ندی جیسے اکابر آپ کے شاگر د اور خلفاء میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ لا کھول خلانہ ہاور مریدین ملک و ہیر ون ملک میں د نی ، علمی اور اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ غرضیکہ آپ کا فیض افریقہ سے کر مشرق بعید تک بھیلا ہوا ہے اور بالخصوص سائن مشرقی پاکستان کے تو چے چے پر آپ کے جلائے ہو کے چراغ روشی بھیلا ہوا ہے اور بالخصوص سائن مشرقی پاکستان کے تو چے چے پر آپ کے جلائے ہو کے چراغ روشی بھیلا ہوا ہے اور بالخصوص سائن مشرقی پاکستان کے تو چے چے پر آپ کے جلائے ہو کے چراغ روشی بھیلا ہوا ہے اور بالخصوص سائن مشرقی پاکستان کے تو چے چے پر آپ کے جلائے ہو کے چراغ روشی بھیلا ہوا ہے اور بالخصوص سائن مشرقی پاکستان کے تو چے چے پر آپ کے جلائے ہو کے چراغ روشی

تھانہ بھون ہے ہوا کے مسلمانوں کی خواہش پر آپ مدرسہ محدید رگون تشریف کے گئے اور وہال دو پرس تک حدیث رسول کے چراغ جلائے۔ پھر ڈھا کہ بو نیورٹی ہے آپ کو دین علوم کے سر پرست کی حیثیت ہے اپنے ہاں آنے کی وعوت دی گئی۔ تو حضر ہے حکیم الامت کی اجازت ہے آپ وہال تشریف لے گئے اور کئی سال تک اس بو نیورٹی میں علم کے موتی رو لئے رہے۔ اس کے بعد مدرسہ عالیہ ڈھا کہ میں بھی آٹھ سال تک صدر مدرس رہے۔ یہیں پر"جامعہ قرآنیہ"لال باغ کی اپنے دست مبارک ہے بدیادر کھی۔ یول آج مشرقی پاکتان کا کوئی چھوٹا پر اشریا قصبہ ایسانہ ہوگا جہال آپ کے تلافہ واور مریدین علم وین کو پھیلانے کی خدمت سر انجام نہ دے رہ ہول۔ اور یول آپ نے عمر کا ایک طویل حصہ اس سر ذمین پر اسلامی علوم کی جوت جگانے میں صرف ہول۔ اور یول آپ نے عمر کا ایک طویل حصہ اس سر ذمین پر اسلامی علوم کی جوت جگانے میں صرف ہول۔ اور یول آپ نے عمر کا ایک طویل حصہ اس سر ذمین پر اسلامی علوم الاسلامیہ شیڈواللہ یار میں انجام نہ دیا۔ گئے الحدیث کی حیثیت ہے تشریف لانے اور آخر وم تک یہیں دین، علمی اور اصلاحی خدیا۔ انجام دھرا۔ انجام دھرات ہوگا ایک حدیات انجام دھرات میں دین، علمی اور اصلاحی خدیا۔ انجام دھرات دیا۔

ونی، علمی، تبلیغی اور اصلاحی خدمات جلیلہ کے ساتھ ساتھ ملکی اور سیاسی خدمات بھی

نا قابل فراموش ہیں۔ آپ کی سای زندگی کا آغاز با قاعدہ طور پر مسلم لیگ کے اجلاس پٹنہ ۱۹۳۸ء سے ہوا۔ جب نواب اساعیل کی سر کروگی ہیں مسلم لیگ نے ایک مجل عمل قائم کی تھی جس کا کام علماء سے رابط قائم کرنا تھا اس کی وساطت سے اس اجلاس ہیں حضرت عثانی علیم الامت کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اجلاس سے پہلے آپ کی قائد اعظم سے ملاقات ہوئی۔ سیاست اور فد ہب کی علیحدگی اور یکجائی کے مسئلہ پربات چیت ہوئی۔ قائد اعظم اس گفتگو سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انھوں نے اگلے روز کے اجلاس میں تھلم کھلا شاید پہلی مرتبہ سے بات کسی کہ فہ ہب اور سیاست ساتھ جلنے جا ہئیں۔

۱۳ اِگست ہے ۱۹ اِگست ہے ۱۹ اِک قائداعظم کی خواہش پر پاکستان کی پہلی رسم پر چم کشائی کا شرف بھی مغربی پاکستان میں علامہ شغیر احمد عثانی کو اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثانی کو حاصل ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت عثانی مشرقی پاکستان کی جمعیت علاء اسلام کے صدر کی حیثیت سے علاء مشرقی پاکستان کے ایک نما کندہ وفد کے قائدین کر کراچی تشریف لائے۔اس وفد میش حضرت مولانا اطهر علی صاحب اور مولانا مشس الحق صاحب فرید بوری کے علاوہ مفتی دین محمد خال بھی شامل شے۔ آپ نے اردو زبان کو پاکستان میں سرکاری زبان منانے کے لئے پانچ لاکھ مگالی

مسلمانوں کے وستخطوں کے ساتھ ایک یادگار تحریری دستاویز قائداعظم کی خدمت میں چش کی۔
جس کے بعد قائداعظم نے ڈھاکہ پہنچ کر اپنی تاریخی تقریر میں سرکاری زبان کی حیثیت ہے اردو
زبان کی تائید میں جمایت کا اعلان کیا تھا۔ و عوام عیل خواجہ شماب الدین وزیر واخلہ پاکستان کے ہمر او
عوامت کی طرف سے عکومت سعودی عرب کے لئے خیر سکالی مشن میں ایک ممبر کی حیثیت سے
شرکت فرمائی اور میدانِ عرفات میں سلطان ائن سعود کی در خواست پر مسلمانان عالم کو خطاب
فرمایا تھا۔

پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلہ میں علامہ شبیر احمد عثانی اور مفتی محمد شفیع صاحب کے شانہ بھانہ کام کیا اور قرار داوِ مقاصد پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جب حکومت پاکستان کی طرف ہے ملکی قوانین کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں مدون کرنے کے لئے ایک لاء کمیشن قائم کیا گیا تو مولانا عثانی نے ایک اعزازی رکن کی حیثیت ہے اداکین لاء کمیشن کی دپنی رہنمائی فرمائی اور اس کے بعد ہر کمتب فکر کے جید علاء نے ۲۲ نکات پر مشمل ایک دستوری خاکہ تیار کیا تو آپ بھی اس شامل تھے۔ ہمر حال حضر ہ عثانی مخدمات اتن ہیں کہ احاطہ کر نابہت مشکل ہے۔ آپ اس میں شامل تھے۔ ہمر حال حضر ہے عثانی کی خدمات اتن ہیں کہ احاطہ کر نابہت مشکل ہے۔ آپ واصلاح میں صرف کیا۔ گر جو دبیرانہ سائی اور تبلغ واصلاح میں صرف کیا۔ گر جب بھی ملک میں کس نئے فتنے نے سر اٹھایا تو آپ باد جود ہیرانہ سائی اور واصلاح میں صرف کیا۔ گر جب بھی ملک میں کس نئے فتنے نے سر اٹھایا تو آپ باد جود ہیرانہ سائی اور مضمنے واصلاح میں صرف کیا۔ گر جب بھی ملک میں کس نئے فتنے نے سر اٹھایا تو آپ باد جود ہیرانہ سائی اور ساتھ علمہ علی اس خوالت کے میدان عمل میں کور پڑتے تھے اور ہمیشہ ہر جامد و ظالم کے سامنے کلمہ حق اواکر تے سے واصلات ہی میدان عمل میں کور پڑتے تھے اور ہمیشہ ہر جامد و ظالم کے سامنے کلمہ حق اواکر سے سر دحق اپنی و پی ، علمی ، روحانی اور سیاسی خدمات انجام دیتے ہوئے ۱۳ تو القعد سے۔ آخر کار یہ مر دحق اپنی و پی ، علمی ، روحانی اور سیاسی خدمات انجام دیتے ہوئے ۱۳ تو القعد سے۔ آخر کار یہ مر دحق اپنی و پی ، علمی ، روحانی اور سیاسی خدمات انجام دیتے ہوئے ۱۳ تو القعد

﴿ إِنَا لِلَّهِ وَ إِنَا اللَّهِ رَاجِعُونَ ﴾

ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور نماز جنازہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبعدی نے پڑھائی اور پاپوش گر کر اچی کے قبر ستان میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر پورے عالم اسلام کے مشاہیر علماء نے ریج وغم کا اظہار کیا اور آپ کی شخص عظمت اور خدمات جلیلہ کا اعتراف کیا۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبدالله در خواتی مد ظله نے اپنے تعزیق بیان میں فرمایا که "مولا: عثانی کی وفات سے جو خلاء پیدا ہواہے وہ مجمی پر نہیں ہوگا۔ وہ اس وقت پر صغیر میں ایک ممتاز اور جید عالم دین تھے ان کی ساری زندگی قرآن وحدیث کی خدمت میں بسر ہوئی۔"

خطیب ملت حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تعانوی نے اپنیمان میں فرملیا که "حضرت مولانا عثمانی کی وفات سے تمام علمی و دینی طلعے بیتم ہو گئے اور پاکستان اپ ند ہی بانی و سر پرست سے محروم ہو گیاہے۔"

محدث عصر حضرت مولانا سید محمد یوسف صاحب بھوری مد ظلہ نے اپ تعزیق اداریے میں تم ہر فرمایا کہ "حضرت عثانی کے عظیم سانحہ نے امارے قلوب کو مجروح کر دیا ہے اور ان کی رصلت سے مند علم و تحقیق، مند تصنیف و تالیف، مند تعلیم و قدریس، مند بیعت و ارشاد بیک وقت خالی ہو شکیں۔ان کو پر کرنے والا مستقبل میں کوئی نظر نہیں آیا ہے۔"

فخر اسلاف حضرت مولانامحمر تقی عثانی صاحب فرماتے ہیں کہ "ان کی دفات پورے عالم اسلام کا عظیم سانحہ ہے اور ان کے ساتھ ہی موجودہ صدی کی ایک تاریخ رخصت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی انھیں جوارِر حمت میں جگہ عطافر مائے۔"

مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی د ظلم اپ تاثرات میں فرماتے ہیں کہ:۔

آہ! مولانا ظفر احمد رئیس کارواں علم کے کوہ بلید اور زہد کے شبلی صفات عالم باقی و دائم کی طرف ہو کر رواں چھوڑ بیٹھے ہیں ہمیشہ کو جمان بے ثبات اب کمال وہ فیض علمی اور کمال اصلاح حال اب کمال وہ جائم شرع و طریقت نیک ذات مشمس علم ظاہر و باطن ہوا ہے غروب روز روشن خت کا اب بن گیا تاریک رات

عارف بالله حضرت بلاجم احسن صاحب مگرای نے پیر تاریخ وفات لکھی ہے:۔

ظفر احمد رہے مردِ حق آگاہ! کمیں خلد شد مغفور باللہ





# ﴿ حضرت مولانا ظفر احمد عثاني ﴾

## توحيرخالص

توحید خالص بیہ ہے کہ خدا کے سواکس پر نظر نہ کرے ، کیونکہ وہ یکتا ہے (صد ہے ، سب اس کے مختاج ہیں ،وہ کس کا مختاج نہیں) جب تم نے "یاللہ! کہا، تواللہ کواسم اعظم ہے یاد کیا، گرتم اس کی عظمت و ہیبت ہے ہنوز محروم ہو کیونکہ تم نے اپنی شان کے موافق کہا ہے ،اس نام کی شان کے موافق نہیں کہا!

اے عزیز!خدا کی قتم قربِ اللی میں نہ وصال ہے نہ جدائی، نہ حلول ہے نہ انقال، نہ حرکت ہے نہ سکون، نہ چھونا ہے نہ پاس ہونا، نہ مقابلہ ہے نہ بر ابر کی، نہ سامنا ہے نہ مما ثلت، نہ ہم شکل ہونا ہے نہ ہم جنس ہونا، نہ کوئی جم ہے نہ کوئی تصور، نہ تاثر ہے نہ تغیر و تبدل، یہ توسب ک سب تیری صفات ہیں۔ حق سبحانہ تیری ان صفات و کیفیات سے منزہ ہے، یہ تواس کی بنائی ہوئی ہیں۔ وہ ان ہیں۔ پھروہ ان کے ذریعہ سے باان کے اندر کیو نکر ہو سکتاہے، یہ تو خود اس سے ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ ان سے ظاہر جمیں ہوا، وہ ان شکلوں، صور تول اور معانی سے پاک اور منزہ ہے! نہ وہ ان میں چھپا ہوا ہے نہ ان سے ظاہر ہوا، نہ کی کافکر اُس تک پہنچا، نہ کی کی نظر نے اس کا احاط کیا!

گفتگو کا دائرہ حقیقت کے بیان سے قاصر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات پر قیاس نہ کرو۔ اشارہ کے طور پر صفات الی کے متعلق جو کھ کہا گیا ہے، یہ محض سمجھانے کے لئے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان صفات کی جو حقیقت تم سمجھ ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات و لی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات میان کی جاتی ہیں اور جو کھو اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جن کمالات کا مستحق ہے، اُن کو جات کیا جائے، اور عیبوں سے دامن کو پاک سمجھا جائے۔ گر در حقیقت وہ جس عظمت کا مستحق ہے، وہ تو علم اور عقل و فنم کے اور اللہ علیہ کا در اللہ سے بہت دُور ہے! و لا بحیطون به علماً لوگوں کاعلم اس کو محیط نہیں ہو سکتا!رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے :۔

﴿ لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

اے اللہ! میں آپ کی پوری تحریف نہیں کر سکتا، بس آپ دیے ہی ہیں جیباآپ نے خوداپنی تحریف کی ہے!

دوستو! کیا کہا جائے ، کیابیان کیا جائے ؟ خدا کی قتم! زبانیں گو گلی ، عقلیں حیران اور ول سوختہ ہیں ، حیرت اور دہشت کے سواکس کے پاس کچھ نہیں۔

دُور بینان بارگاہ الست! غیر ازیں ہے نه بردہ امذکه ہست! در طریقت آنچه می آید بدست حیرت اندر حیرت اندر حیرت است! اے اللہ! اپنارے میں میری حرت کو اور زیادہ کیجے کہ یہ حرت بی مطلوب ہے ، جس کو یہ میر شمیں وہ محروم ہے۔

مصلحت نیست مرا سیری ازان آب حیات زادنی الله به کل زمان عطشا!

دوستو! ہم کو ظاہری توحید پر محض رحت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیاہے، تاکہ تم دعوتِ توحید کے جھنڈے تلے آجاؤ، چو نکہ نری کرنا مقصود ہے، اس لئے تحصاری ظاہری طاعت اور دعویٰ توحید پر اکتفاکیا گیا تاکہ تم الئے نہ لوٹ جاؤاس لئے ظاہر پر دعوی توحید کی بناء پر تحصارانام مسلم رکھ دیا گیا، اس کی حقیقت کا مطالبہ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تو تحصاری طاقت ہے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی کو طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، پس جس شادتِ توحید کا تم سے مطالبہ کیا گیاہے، اسلام سے تحصاراوہ ی صحبہ ہے، ای سے تم مشرین کے زمرہ سے نکل گئے! اگرچہ ابھی تک حقیق مومنول کے زمرہ میں داخل نہیں ہوئے:۔

﴿قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا! ﴾

سد دیماتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، فرما د یجئے تم ایمان شیں لائے ہاں یوں کمو کہ تابعد ار بن گئے!

یہ گمان نہ کرنا کہ کی کو توحید کی حقیقت کاادر اک ہو گیا ہے۔ ہس ہر شخص کی توحید اس کے درجہ کے موافق ہے، جس کو کشف اللی سے جتنا حصہ ملاہے، وہی توحید سے اس کا حصہ ہے۔ در نہ حقیقت توحید کو کون پاسکتا ہے! ہتنا ہی غیر ہتنا ہی کااحاطہ نہیں کر سکتا! حادث قدیم کاادر اک نہیں کر سکتا۔ ہس جو پھر ہے کشف اللی کی عطا کیں جی اور اس کی کوئی حد نہیں، اگر ایسا ہوتا توسید نار سول اللہ علیہ ہے ہوں نہ کماجاتا:۔

#### و قل رب زدنی علما ﴾

يده عاكرتي رجوكه اعدب ميرع علم كويزها تاره!

اس سے معلوم ہواکہ رسول اللہ علی کے علم و معرفت میں برابر ترتی ہوتی رہتی تھی، جب حضور جیسی کامل ہت بھی برابر ترتی میں ہے تو کی دوسر سے کی کیا مجال ہے جو بید دعوی اکر سے کہ میں نے قرب اللی کے تمام مراتب اور وصول کے تمام در جات طے کر لئے اور الی غایت پر پہنچ گیا ہوں جس کے آگے کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں رہا اور یہ تمام گفتگو محض لفظی دلائل اور سمجھانے کے عنوانات ہیں۔ ورنہ جن حقیقت شناسوں کو حقیقت کی چکھ خبر ہے ، اُن کے پاس تو وہ

براہین اور دلائلِ قطعیہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان لفظی دلائل اور منکلمانه عنوانات کی پکھ ضرورت نہیں، وہ اپنی حقیقت عال سے جانتے ہیں کہ ان کاسر ماید بجز ہو انتایہ ہے کہ سبجھنے سے قاصر ہیں۔

ایں مدعیاں در طلبش بے خراند آزاکہ خرشد خرش باز نیامہ

ہدہ کے لئے اپنی پروردگار کو پہنچانے کاطریقہ یہ ہے کہ اپنی آپ کو پہنچائے۔ جس نے اپ آپ کو پہنچائے۔ جس نے اپنی آپ کو پہنچان لیاس نے اللہ تعالی کو پہنچان لیا۔ جس نے یہ جان لیا کہ جس خداکا ہو (یہ ہے اپنا ہو اپنا اسب پھے خدا پر قربان کر دے گا (یہ ہے خداکو پہنچانا) جو اپنی نفس سے اور تمام اغیار سے الگ ہو گیا جس نے طبیعت کے گرد فکر سازہ سامان ، تکبرہ عجب پر لات مار دی وہ جہل کی قید سے چھوٹ گیا اور عارف ہو گیا ، معرفت کی حقیقت یہ نہیں کہ اونی جبہ ہو ، سر پر کلاہ ہو ، اونی کی کہ ہے ہوں ، بلکہ معرفت یہ ہے کہ خشیت و غم کا جبہ ہو ، سچائی کا تاج ہو ، توکل کا لباس ہو۔ اگر ایسا ہو توبس ہمارف ہو گئے اعارف کو ظام ہر شریعت کی چمک سے اور باطن محبت اللی کی آگ سے خالی نہیں ہو تا۔

کار مردال روشی و گری است! کاردو نان حلیه و بے شری است!

وہ حکم کے ساتھ ٹھر جاتا ہے اور راستہ سے بٹنے نہیں پاتا۔ اس کا دل وجد کی چنگاریوں پر لو ثنار ہتا ہے، اس کا وجد انیمان ہے، اس کا سکون یقین ہے (جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اتباع سنت اور کثر ت ذکر ہے) ذکر اللہ کی پاہد کی کرو، کیو ذکہ ذکر وصال کا مقناطیس ہے۔ قرب کا ذریعہ ہے (اور قرب ہی نے توحید کامل ہوتی ہے) جواللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے اور جواللہ سے مانوس ہو گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ گر ذکر اللہ عارفین کی صحبت ویر کت سے دل میں جما ہے! کیو ذکہ آدی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے (اگر ذاکر ان عارفین سے میل جول رکھے گاذکرو معرفت سے حصہ یائے گااور غافلوں کی صحبت میں رہے گا، غفلت میں گر فنار ہوگا) اس علم سے کیا فنا کہ ہ جس پر عمل نہیں اور اس عمل سے کیا نفع جس میں اخلاص نہیں ؟ اور اخلاص کھن راستہ کے فاکدہ جس پر عمل نہیں اور اس عمل سے کیا نفع جس میں اخلاص نہیں ؟ اور اخلاص کھن راستہ کے فائدہ جس پر عمل نہیں اور اس عمل سے کیا نفع جس میں اخلاص نہیں ؟ اور اخلاص کھن راستہ ک

لنارہ پر ہے، اب بتا تھے عمل کے لئے کون ابھارے گا؟ ریا کے ذہر کاجو تیرے اندر بھر اہواہے کون علاج کرے گا؟ اور اخلاص حاصل ہو جانے کے بعد تھے بے خوف و خطر راستہ کون بتلائے گا؟ جانے والوں سے یو چھواگر تم نہیں جانے!

#### ﴿فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلون!﴾

امام شافعی نے ان تمام باتوں کوجو تو حید کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اپناس ارشاد میں جمع کر دیا ہے کہ خالق جل شانہ کے متعلق جس کی معرفت ایسے موجود پر ختم ہوگئی جس تک اس کاذبین پہنچ سکتا ہے، وہ معبہ ہے، اور جس کی معرفت خالص عدم تک پہنچ کر ساکن ہوگئی وہ معطل ہے اور جس کے دل کو ایسے موجود پر قرار ہوا جس کی معرفت سے عاجز ہونے کادل نے اقرار کر لیا تو یہ موحد ہے!

دوستو الله تعالی کو محفوظ رکھو کہ معاذاللہ دو عرب اور اُن جیسی صفات ہے پاک سمجھو اہل متم کی باتوں ہے اپنے عقائد کو محفوظ رکھو کہ معاذاللہ دو عربش پراس طرح قرار پکڑے ہوئے ہے ، جیسا
ایک جہم دوسر ہے جہم پر قرار پکڑتا ہے اس سے اللہ تعالی کا عربش بیس طول کر نالازم آتا ہے اور وہ
اس سے بلید وہالا ہے کہ کوئی اس کا احاطہ کر سکے ، اور مکان عمین کو محیط ہو تاہی ہے۔ پس خدامکان سے
پاک ہے ) خبر دار الله تعالیٰ کے لئے جہت اور مکان وغیرہ علمت نہ کرنا۔ نیزا جہام کی طرح اس کے
لئے نزول و عروج کے قائل نہ ہونا۔ کتاب و سنت بیس اگر کمیں ایسے الفاظ آتے ہیں، تواس کتاب و
سنت میں دوسری نصوص بھی موجود ہیں۔ جو اللہ تعالی کا مخلوق کی طرح نزول و عروج و استقرار و غیرہ
سنت میں دوسری نصوص بھی موجود ہیں۔ جو اللہ تعالی کا مخلوق کی طرح نزول و عروج و استقرار و غیرہ
سنت میں دوسری نصوص بھی موجود ہیں۔ جو اللہ تعالی کا مخلوق کی طرح نزول و موجہ دیں کہ اجابے کہ
سنت میں اور اللہ تعالیٰ کو جہت اور کیفیت اور مواد کے علم کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ کے
کام مشابعات کو پڑھ لینا اور خاموش رہنا ہا اللہ تعالیٰ اور سول اللہ علیہ کے سواکی کو ان کی تغیر کا عمر میں ، مشابعات کو پڑھ لینا اور خاموش رہنا ہا جائے کیونکہ کتاب اللہ بیں اصل و ہی آیات ہیں جو محکم بیں
میں ، مشابعات کو محکم پر محمول کر ناچاہیے کیونکہ کتاب اللہ بیں اصل و ہی آیات ہیں جو محکم بیں
مشابہ محکم کا معاد ض نہیں ہو سکنا (محکم وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح نہیں ہو سکنا ہے اعتماد المحکم کا معاد ض نہیں ہو سکنا (محکم وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح نہیں ہو سکنا ہے اعتماد المحکم کے موافق رکھناچاہیے۔اگر متنابہات ظاہر میں ان کے خلاف ہوں تو سمجھناچاہیے کہ حقیقی مراد اُن کی بھی محکم ہی کے موافق ہے۔گو ہم نہ سمجھے ہوں ،کیو نکد متنابہات کے متعلق خود قر آن کا فیصلہ ہے کہ اُن کی اصلی مراد کو اللہ ہی جانتاہے!) (ماخوذ قاران کراچی تو حید نمبر )

﴿استماع الملاهي و الجلوس عليها و ضرب المزامير و الرقص كلها حرام!

(لهوو لعب سُنا، اور الیی محفل میں بیٹھنااور مز امیر کا بجانااور رقص کرنا، پیرسب باتیں حرام ہیں)



### ر سول اکرم علیہ کی وصیتیں

صدیث مبارک: "حضرت ایوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی ال

فرمایا: "میں تم کو اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ تمھارے ہر کام کو

زینت جھے والا ہے، میں نے عرض کیا کھے اور فرمائے۔ فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی پابعہ ی رکھو

کہ اس سے عالم بالا میں تمھارا تذکرہ ہو تارہ گااور زمین میں تم کو خاص نور حاصل ہوگا، میں نے

عرض کیا بچھ اور فرمائے فرمایا "خاموش زیادہ رہا کرو کیونکہ خاموشی شیطان کو بھگانے والی اور دین

کے کامول میں تمھاری مددگار ہے۔ "میں نے عرض کیا بچھ اور فرمائے فرمایا زیادہ ہننے ہے بچو کیو نکہ

زیادہ ہننے ہول مردہ ہو جاتا ہے اور چرہ کی رونتی جاتی رہتی ہے۔ میں نے عرض کیا پچھ اور فرمائے فرمایا اللہ کے معاملہ میں کی ملامت کرنے

فرمایا حق بات کہواگر چہ تلخ ہو میں نے عرض کیا پچھ اور فرمایا! اللہ کے معاملہ میں کی ملامت کرنے

والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا پچھ اور فرمائے، فرمایا "جو پچھ تم اپنارے میں
طرانی نے دورہ تم کولوگوں کے در ہے ہونے ہوئے دوک دے۔ "(اس مدیث کو حافظ بیہ فی اور اہام احمد اور طرانی نے دوایت کیا ہے)

#### شرح

تقویٰ کمال ایمان کو کہتے ہیں جو شخص اللہ ہے ڈرے گاد بنی احکام کو بھی بجالائے گااور جن کاموں ہے منع کیا گیا ہے ان سے بچے گا اس ہے ایمان کامل ہو تا ہے اور اس ہے دنیا بھی سنورتی ہے اور دین بھی آج جو مسلمانوں میں جرائم کی کشرت ہے کہ روزانہ اخبارات میں اغوا، قتل، چوری، ڈیکتی رشوت، ذخیرہ اندوزی دغا فریب وغیرہ کے واقعات چھپتے رہتے ہیں اس کا سبب اسکے سوا کچھ نہیں کہ دلو ل سے خوف خدااور اندیشہ آخرت اُٹھ گیا ہے۔ مسلمانوں نے آجکل سے سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہی کہ اللہ تعالی کی مدورت نہیں ان کویاور کھنا چاہیے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اللہ تعالی کی مدوسرو تقویٰ کے بعد نازل ہواکرتی ہے۔

﴿ بلى ان تصبروا و تتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين ◘ ﴾

﴿ ولوان اهل القرى أمنو او اتقوا لفتحنا علهم بركات من السما، والارض ولكن كذبوا فاخذنا هم بما كانوا يكسبون • 0 ﴾ ب شك أكرتم صر واستقلال اور تقوى افتيار كرواور دشمن دفعة تم ير حمله كر و يتحاد الرورد كارباني برار فرشتول سے تحمارى مدد كرك كاجو خاص نثان لگائے ہو تك دوس ى جگه ارشاد ہے ۔

اور اگریہ بستی والے ایمان اور تقوی انتیار کرتے تو یقین ہم ان پر آسان و زمین کی رکتیں نازل کرتے اور رحت کے دروازے کھول ویے لیکن انھول نے جمٹلایا کہ ایمان و تقوی کی ضرورت نہیں تمھاری ہمت و تدبیر بی سے سب کام بن جا کیں گے تو ہم نے ان کے اعمال بد کے سب ان کو پکڑ لیا۔ چو ذکہ تقوی پر دنیاو آخرت دونوں کی فلاح مو قوف ہے اس لئے قرآن میں

#### بھی اس کی

معاذات اپنی محبت کااظہاد کر کے اس کی وصیت فرمائی ہے حدیث سے نمازوں کے بعد دعاکا بھی جُوت ہو گیا جو تمام مسلمانوں میں ہر نماز کے بعد معمول ہے۔ حفر ت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک مخص کو وصیت فرمائی کہ جب سونے کی جگہ میں جاؤیعی سونے کا قصد کرو تو سورة الحشر پڑھ لیا کرو۔ اگر تم اس رات مر کئے تو شہید مرو کے اس کو این السنی نے عمل الیوم والملیلہ میں روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں جانے سورہ الحشر کے اواخر سورة الحشر حو الله الذی لا اللہ الا حو علم الغیب والشہادة سے ختم سورت تک پڑھنے کا کی ثواب آیا ہے۔ " مفر ت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک مخص کو وصیت فرمائی کہ جب سونے کے لئے خواب گاہ کاار اور کرو تو یہ پڑھا کرو:۔

اللهم اسلمت نفسی الیك و فوضت امری الیك ووجهت و جهی الیك و الجات ظهری الیك رغبة ورهبة الیك لا ملجاه منك الا الیك امنت بكتابك الذی انزلت و نبیك

الذي ارسلت 🔾

''اے اللہ! میں اپن ذات کو آپ کے حوالے کر تا ہوں اپنہ ہر کام کو آپ کے پرد کر تا ہوں اپنے چر ہ کارخ آپ کی طرف چھر تا ہوں، آپ بی سے پشت پناہی چاہتا ہوں آپ بی سے امید رکھتا ہوں اور آپ بی سے ڈر تا ہوں، آپ سے بھاگنے کی اور پناہ کی جگہ آپ کے سواکوئی نہیں آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے ناذل کی ہے اور آپکے نی پر بھی ایمان لایا جن کو آپ نے بھجاہے۔"

"حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ اگر تم رات ہی کوم کئے تو فطرت واسلام پر مروک اور اگر منج کوا چھے خاصے اُٹھ کئے تو خیر ویر کت یاؤ گے۔" اس کوامام جناری نے منج جناری میں

روایت کیاہے۔

" حضرت معاذی جبل نے رسول اکر م علی ہے عرض کیا جمعے کچھ وصیت سیجے فرمایا اپنے دین میں اور دین کے کامول میں اخلاص پدا کرو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ " بید حقیقت ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل بارگاہ اللی میں قبول نہیں ہو تااور اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی وزنی ہو جاتا ہے۔ حضر ات صحابہ کو جواولیاءِ اُمت یہ ہے کہ یادر کھو ہر وقت موت کے لئے تیار ہو۔ " (شاید ہمیں نفس ، نفس واپیس ہود!)

حضرت الدبر روق سے روایت ہے کہ ایک فخص نے عرض کیایار سول اللہ! جھے پکھے وصیت کیجے فرمایا! غصہ نہ کیا کرو کیو نکہ غصہ ایمان کو الیا خراب کر دیتا ہے جیسا کہ شد کو الجواء (اس کو حاکم اور بیہ فسی نے روایت کیا ہے) مراو بے جاغصہ ہے جس کی شریعت سے اجازت نہ ہو اور جمال شریعت نے غصہ کرنا جائز ہے مگر وہاں بھی حدود کی رعایت ضروری ہے، حدے تجاوز کرنا جائز نہیں!

حضرت سعدین الی و قاص ہے روایت ہے کہ ایک مخف نے رسول اللہ علیہ ہے ہے ۔ عرض کیا جھے پکھے وصیت کیجئے فرمایالوگوں کے پاس جو پکھے ہے اس سے امید قطع کر لواور طمع وحرص سے بچتے رہو کہ یہ نفقداحتیاج ہے (حریص آدمی مختاج ہی ہے گو بظاہر دولت مند جو اور الی بات اور ایسے کام سے پڑو جس سے بعد میں معذرت کرنی پڑے اسودین احرم حاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی زبان پر بھی قایونہ ہو تو کس چیز پر قایو ہوگا۔ فرمایا! تنہیں اپن زبان پر قایو ہے؟ میں نے کمااگر جھے
اپنی زبان پر بھی قایونہ ہو تو کس چیز پر قایو ہوگا۔ فرمایا! تم کو اپنہا تھوں پر قایو ہے؟ میں نے کمااگر میں
اپنہا تھوں پر بھی قایونہ رکھوں تو کس چیز پر قایور کھوں گافر مایا! تو بس اپنی زبان ہے اچھی بات کے
سوا پکھ نہ نکالواور اپنہا تھ کو نیکل کے سواکی چیز پریاکی کام کی طرف نہ بردھاؤ!

سوا کھے نہ نکالواور اپنا تھ کو نیل کے سواکی چیز پریاکی کام کی طرف نہ برطاؤ!

بحان اللہ! کس خولی کے ساتھ تصیحت فرمائی ہے کہ پہلے بتادیا کہ انسان کی زبان اور

ہوتے ہیں اختیار میں ہیں اور ان سے جو گناہ ہوتے ہیں اختیار سے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اختیار نہیں

ہوتے ، پس انسان کو اپنا اختیار سے کام لینا اور زبان ہاتھ ہیروں کو گناہوں سے بچانا چا ہے اور معلوم

ہوتے ، پس انسان کو اپنا اختیار سے کام لینا اور زبان ہاتھ ہیروں کو گناہوں سے بچانا چا ہے اور معلوم

ہوتے ، پس انسان کو اپنا ہی ہوتے ہیں جس نے ان کو بچالیا اس نے گویا پے آپ کو پوری طرح گناہ

ہوتے ، پالیا۔ "



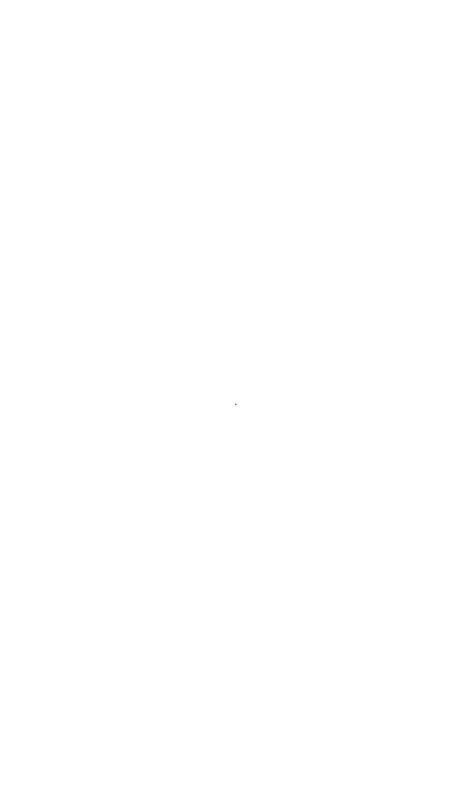

## اشر ف البيان - في معجزات القرآن

## رشحات قلم مولانا ظفر احمد عثماني

بعد الحمد والصلوة قرآن نمبر كے لئے چندواقعات لكھتا ہوں جن ميں سے بعض تو حضرت عليم اللہ اللہ على تعانوى قدس سره سے ئے ہيں۔ بعض دوسرے نقات سے ئے ہیں۔ بعض مدرے سامنے گزرے ہیں۔

حضرت عليم ألامت نے فرمايا بھوپال ميں ايک قاری صاحب سے ان کو ج کا شوق ہوااور انتا تقاضا ہواکہ بے چين ہوگئے۔ جيب ميں ايک بی روپيہ تھاای پر ار او ہ کر ليا بار ہ آنے کا تھيلا سلوليا چار آنے کے بھے ہوئے جنے تھلے ميں ہمر کرپانی کے لئے لو ٹااور گلاس لے کر بھوپال ہے بعبتی کو پيدل روانہ ہو گئے راستہ ميں کی نے دعوت کر دی تو قبول کرلی ورنہ چنے کھا کرپانی پی ليا۔ ای طرح بمبتی پہنچ گئے جماذ جدہ کے لئے تیار تھاان کے پاس گلٹ کے دام نہ تھے۔ کپتان کے پاس پنچے اور کما کہ جمعے ج کا شوق ہے گر گلٹ کے دام نہيں، اگر کوئی نوکری جماز ميں مل جائے تو ميں مکہ پہنچ جاؤں گا۔ کپتان نے کمانوکری تو ميں مکہ پہنچ جاؤں

اس کی پروا نہیں جیسی بھی نو کری ہو جھے منظور ہے اس نے کہاکام مشقت کا ہے ، آپ ہے نہ ہو گافر مایا کیسی ہی مشقت ہو میں کر لول گا۔ کماا چھا یہ یوری غلہ کی بھری ہوئی ہے آپ اس کواُٹھالیس تو نو کری وے دول گا قاری صاحب نے دعا کی ''اے اللہ یمال تک تو میر اکام تھا آگے آپ کا کام ہے کہ اس بوری کو مجھ سے اٹھوا دیجیئے۔ یہ دعاکر کے بسم اللہ پڑھ کربوری کواٹھایااور سرے اوپر لے گئے کپتان کو چرت ہو گئی خوش ہو کر کم تھی اور کما کام یہ ہے کہ روزانہ تل سے سندر کایانی عرشہ پر بمادیا جائے اور پاخانوں میں بھی پانی بمادیاجائے۔ قاری صاحب نے پیاکام منظور کیااور لنگی باندھ کرروزانہ یہ کام کرتے اور نماز کے وقت عشل کر کے دو سرے کپڑے پہن لیتے رات کو تہجد میں قرآت ہے قر آن پڑھتے خوش الحان تھے۔ ایک رات کپتان عرشے پر دیکھ بھال کے لئے آیا تو قاری صاحب کو نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے ساتو کھڑا ہو کر ننے لگااس کے دل پر بہت اثر ہوانماز کے بعد قاری صاحب سے پوچھاکہ آپ یہ کیا پڑھ رہے تھے فرملایہ قر آن ہے۔اللہ کا کلام ہے۔ کہاہم کو بھی پڑھاؤ فرمایاس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ مسل کر کے پاک کڑے یہن کر آئیں کپتان مسل کر کے پاک كيرے يمن كرآيا قارى صاحب نے اے كلمة طيب لا اله الا الله محمد رسول الله پرحليا پھر قل ہواللہ احد پڑھائی۔ کپتان بہت خوش ہوااور چلتے پھرتے قل ہواللہ احد پڑھتا تھادوسرے انگریزوں نے اس ہے کہا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو کہا نہیں ہے اپنے خلاصی سے یہ سبق سیمعا ہے۔ لوگوں نے کہاتم مسلمان ہو گئے ہو۔ کپتان قاری صاحب کے پاس آیااور ہو چھاکیا میں مسلمان ہو گیا ہول؟ فرمایا تم تو کئی دن پہلے مسلمان ہو گئے ہو۔ کپتان ہیر س کر پہلے تو چو نکا پھر کماا چھاہم مسلمان ہو گئے ہیں تو مسلمان ہیں جی گے۔اس کے بعد اپنی ہوی ہے کہاہم مسلمان ہو گئے ہیں اگرتم مسلمان ہونا چاہو تو ہمارے ساتھ رہوورنہ الگ ہوجاؤ۔اس نے انکار کیا تواس کوالگ کر دیاجب جماز جدہ پہنچااور قاری صاحب جهاذے اترنے لکے تو کپتان نے استعفیٰ لکھ کرا پے نائب کودیا کہ اب تم میری جکہ کام کرواور حکومت کومیرا استعفیٰ بھیج دو، میں بھی مکہ جارہا ہوں عج کروں گا۔ پھروہ قاری صاحب کے ساتھ روانہ ہو گیااور مکہ پہنچ کر قاری صاحب کے ساتھ ججاداکیا۔ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر قاری صاحب

کی مدد کی اور یہ کپتان بھی ان کے ساتھ آرام ہے کھا تا بیتار ہا مجر دونوں مدینہ منہ رہ پنچے۔

دوسرا واقعہ حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرونے کی اخبار کے حوالہ سے بیان فرمایا تھا کہ امریکہ میں ایک فلم کپنی کے مالک کو نماز کی فلم لینے کا شوق ہوا تو اس نے چند عرب والوں سے جو امریکہ میں مقیم تھے اپنا خیال ظاہر کیا اور کما کہ آپ لوگوں میں جو خوش الحان موذن ہواور خوش الحان قاری ہواس کو لایے اور دس پندرہ مقتدی بھی ساتھ ہوں۔ میں نماز کی فلم لول گا چنانچہ عشاء کے وقت یہ سب فلم کپنی میں آئے۔ موذن نے اذال دی تو کپنی کے مالک پراس کا ہوا اثر ہوا، مجر نماز شروع ہوئی، قاری کی قرائت من کر زار زار رونے لگا۔ نماز ختم ہوئی تو فلم کپنی کے مالک پراس کا ہوا اثر ہوا، مجر نماز شروع ہوئی، قاری کی قرائت من کر زار زار رونے لگا۔ نماز ختم ہوئی تو فلم کپنی کے مالک نے امام صاحب سے کما مجمعے مسلمان کر لو۔ انھوں نے مشل کر اگر اے کلمہ پڑھایا فلم کپنی کے مالک نے امام صاحب سے کما مجمعے مسلمان کر لو۔ انھوں نے قدم را اسلام کا سبتی دے دیا تیجے مسلمان کر لیا۔ اس نے کما آپ ایک دو گھنٹہ روز انہ مجمعے قر آن اور تعلیماتِ اسلام کا سبتی دے دیا تیجے میں آپ کی خد مت کروں گا۔ امام نے کما اس کی ضرورت نہیں یہ تو میر ااسلامی فرض ہے۔ کما آپ پانفرض اواکر میں میں اپنافرض اواکر وں گا۔

اس کے بعد فلم کمپنی بد کردی یا فروخت کردی اور اپ گریس گوشہ نشین ہوگیا۔
دوستوں نے ٹیلیفون پر اس سے پوچھاکہ تم کو اسلام سے کیا ملا ؟ بظاہر تو نقصان ہی ہوا کہ اتباید اکار وبار
چھوڑ دیا جس سے لاکھوں روپے کی آمدنی تھی اس نے جواب دیا کہ جھے اسلام سے سکون قلب اور
راحت قلب حاصل ہوئی ہے جو کی چیز سے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ہیں نے پہلے کپڑے کی دکان کی
جس ہیں بہت فاکہ ہوا گرسکون قلب حاصل نہ ہوا پھر سائیکلوں ، موٹروں کاکاروبار کیااس ہی بھی
جس ہیں بہت فاکہ ہوا گرسکون قلب حاصل نہ ہوا پھر سائیکلوں ، موٹروں کاکاروبار کیااس ہی بھی
جس آمدنی ہوئی گرسکون قلب نصیب نہ ہوا۔ پھر فلم کمپنی کھولی اس سے بہت آمدنی ہوئی گرسکون
قلب نصیب نہ ہوا۔ اسلام تجول کر کے کلمہ پڑھا تودل کو سکون واطمینان اور ٹھنڈک حاصل ہوئی۔
اب جھے کی کاروبار کی ضرورت نہیں میرے پاس اتن دولت ہے کہ میری او لاد سات پشتوں تک
آرام سے کھا کتی ہے اب جودولت جھے اسلام سے حاصل ہوئی ہے ہیں اس ہیں ترتی کر ناچا ہتا ہوں۔
دواطمینان نصیب نہیں گو ظاہر ہیں سامان راحت نہ زار ہوں یہ دولت صرف اسلام ہی سے حاصل

ہوتی ہے۔اس ارشاد کی وضاحت میں سہ واقعہ سلیا کہ ہمارے قصبہ میں حاجی عبدالر حیم نو مسلم موجو د ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے ۱۷، ۱۸ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تو ہندووں ہے چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے ابھی ہم نے اپنااسلام ظاہر نہیں کیا تھاصر ف اُستاد کو علم تھا جن ہے ہم ار دو فارسی پڑھتے تھے۔اٹھی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے ،وہ کتے تھے کہ ان نمازوں کی کیفیت اور طاوت کو نہ پوچھوجو ہم چھپ کر پڑھتے تھے۔ بچر فرمایا ایک دفعہ میں سمار نپورے لکھنو گاارادہ کر کے ریل میں سوار ہوا۔ جھے دیکھ کر منثی صبیب احمد تھانوی بھی میرے ڈیے میں آگئے جب ریل چھوٹ گئی توہا تیں كرنے لگے يس نے يو چھاآپ كمال جارہے ہيں۔ كما يس مير تھ جار با ہول يس نے كما ممكن ہے آپ میر ٹھ پینچ جا کیں لیکن بیر ریل گاڑی تو لکھنوہ جارہی ہے۔ میر اٹکٹ لکھنو کا ہے بیہ سن کر وہ بڑے ریثان ہوئے میں نے کہااب پریثانی مکارہے یہ گاڑی رڑی سے پہلے نہیں رکے گی، اطمینان سے باتمی کرو۔جب گاڑی رکے گی اڑ جانا اور دوسری ٹرین سے میر ٹھ طلے جانا گریش نے دیکھا کہ ان کی پریشانی کم نہ ہوئی، بڑھتی ہی جاتی تھی۔اس وقت میں نے سوچا کہ میر ااطمینان و سکون اور ان کی ریثانی کاسب اس کے سوا کچے نہیں کہ میں سیدھے راستہ پر تھااور وہ غلط راستے پر تھے۔مسلمان کے ول کو سکون واطمینان ای واسطے ہو تاہے کہ وہ جانتاہے میں سید ھے رائے پر ہوں بھی نہ بھی منز ل مقعود ( یعنی جنت) پر پہنچ جاؤں گا۔ کافر کو سید ھے رات پر ہونے کا یقین نہیں اس لئے ان کواطمینان وسكون وراحت قلب نهيس \_ كو ظاہر ميں كيسا بى سامان راحت جمع كرليں \_

ایک واقعہ بعض دوستوں نے بیان کیا اور کہا یہ اخبارات میں بھی شائع ہو گیا ہے کہ ایک و فدار ہے بھال ، کلکتہ میں وزیراعظم ایک و فدار ہے بھال ، کلکتہ میں وزیراعظم نے وہ بھی اور بھال میں موار ہوئے اور ملازم سے پوچھا ہمارا قرآن شریف بھی آ گیا ہے ؟ ملازم نے کہا بھی پوراسامان ڈبے میں شیس آیا قرآن جس بھی ہے وہ بھی شیس آیا قرآن جس بھی ہے وہ بھی شیس آیا ایک لاتا ہوں یہ من کروہ فوزا ڈبے ہے یہ کہ کرائز گئے کہ تم کو ہم نے باربار کہا ہے کہ قرآن میں سے کہ قرآن سے میں گاڑی ہے جا کیں کے دوسری گاڑی ہے جا کیں میں جا کیں سے دوسری گاڑی ہے جا کیں میں جا کیں میں جا کیں سے دوسری گاڑی ہے جا کیں ایک دوسری گاڑی ہے جا کیں میں سے بھی آنا چاہے ، سامان اتار لو ہم اس گاڑی ہے نہ جا کیں گے دوسری گاڑی ہے جا کیں

گے۔ چنانچہ سامان اُ تار لیا گیا۔ بعض ہندو جو اس ڈب علی سوار تھے اے کے فضل الحق کی اس بات پر بہنے گئے کہ عجب ند ہمی دیوانہ ہے کہ قر آن پہلے نہ آیا تو گاڑی ہی چھوڑ دی جب یہ گاڑی کلکتہ کے قریب پہنی تو فرسٹ کلاس کے اس ڈب کے ینچ ہے ہم پھٹالور ڈب کے پر فچے اُڑ گئے جتنے سوار تھے اکثر ہلاک ہو گئے۔ بعض ذخی ہوئے۔ معلوم ہوا کہ بعض ہندوؤں نے جو اے ۔ کے فضل الحق کے دشمن تھے یہ س کر کہ فضل الحق اس گاڑی ہے آرہے ہیں فسٹ کلاس کے ڈب کے ینچ ہم رکھ دیا تھا وہ تو آن کی برکت ہے جی گئے کہ اس گاڑی ہے آرہے ہیں فسٹ کلاس کے ڈب کے ینچ ہم رکھ دیا تھا وہ تو قر آن کی برکت ہے جی گئے کہ اس گاڑی کو چھوڑ چھے تھے دو سری کی شامت آئی اور دو سری گاڑی ہے جب اے کے فضل الحق کلکتہ پنچ انحیں اس واقعہ کا علم ہوا تو تقریبے ہیں فرمایا ہندو جھے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ یادر تھی کہ میر بے پاس قر آن ہر وقت رہتا ہے میر اکوئی پچھے نہیں بگاڑ سکتا جو ہندواس ڈب ہیں سوار تھے اور زخی ہوئے تھے انحوں نے اخبار ہیں یہ واقعہ لکھ کر کما کہ جب فضل الحق اس ڈالتی اس ڈب ہے اور زخی ہوئے تھے انحوں نے اخبار ہیں یہ واقعہ لکھ کر کما کہ جب فضل الحق اس ڈالتی اس ڈب ہے اگر اس معلوم ہوا کہ ان کا آتہ جانا اپھا ہوا قر آن نے ان کو جائیا۔

ایک واقعہ میراخود دیکھا ہواہے جس زمانہ میں میراقیام مدرسہ راندیہ یہ گون میں تھا تو ہندوستان ہے ایک شخص رگون آیاس کے ساتھ لڑک بھی تھی جس کی عمر چار سال ہے ذیادہ نہیں تھی اس نے کمایہ لڑکی حافظ ہے۔ آپ جمال ہے فیاس نے کمایہ لڑکی حافظ ہے۔ آپ جمال ہے چاہیں ایک آیت اس کے سامنے پڑھ دیں یہ اس ہے آگے دیں بارہ آیتیں پڑھ دے گی چنانچہ رگون چاہیں ایک آیت اس کے سامنے پڑھ دیں یہ اس ہے آگے دیں بارہ آئیا۔ رگون کے لوگوں نے اس لڑکی کو شہر بہت مقامات پر اس کا امتحان لیا گیا تو جیسا کہا تھا ہو یہا ہی دیکھا گیا۔ رگون کے لوگوں نے اس لڑکی کو بہت انعام دیا۔ اس کے باپ کی آمد نی اس طرح یہ لڑکی زیادہ نہ جیسے گی چنانچہ میر اخیال صبح کھا۔ اس کے سال جس نے سالے جس نے سال کے سال ہے سال کے سال کے سال ہے سال کے سال کے سال کے سال کے سال کے سال کے سال ک

ایک واقعہ جھے ایک نو مسلم نے اس وقت بیان کیا جب میں موضع گری پختہ ضلع مظفر گر میں مدرسہ ارشاد العلوم کا مدرس اول تھا۔ اس موضع کے ریئس سرکار کی طرف ہے محسر یک بھی تھے۔ ان کے یہال دیمات کے مقدمات آیا کرتے تھے۔ یہ نو مسلم بھی ایک مقدمہ کے

سلسلہ میں وہاں آیا تھا کیونکہ خان صاحب کی عدالت میں اس نے مقدمہ وائر کیا تھا۔ میرے پاس سفارش کے لئے آیا کہ خان صاحب ہے سفارش کر دول اس کو کی نے کہ دیا تھا کہ خان صاحب میریبات کورد نمیں کرتے میں نے اس ہے دریافت کیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کہنے لگا بچھے میری عدی نے مسلمان کیا ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ شادی کے بعد مجھے مظار ہو گیااور اس نے اتا طول پکڑاکہ مجھے دق ہو گئی میر ایز ابھائی ڈاکٹر تھااور اچھاڈ اکثر تھاپیزی محنت و شفقت ہے علاج کر رہا تھا گر میری حالت بچوتی گئی یمال تک کہ ایک دن اس نے میرے منہ پر کمہ دیا کہ اب علاج بے کار ہے۔اور تمھاری حالت خطرہ کی حد تک پہنچ چی ہے اب جو چاہو کھاؤ پیو دوایا پر ہیز کی کچھ ضرورت نہیں وہ تو بہ کہ کر چلا گیا اب ہوی میرے یاس آئی اور بوجھا کیا حال ہے؟ میں نے رو کر کہا حال کیا ہوتا بھائی صاحب کمہ گئے ہیں کہ میرے بچنے کی کوئی امید شمیں اب دوااور پر ہیز کی کوئی ضرورت شیں۔ یوی نے کمااگر میں تم کواچھا کردوں توجو میں کہوں گی اس پر عمل کرو کے ؟ میں نے کہاجان ے زیادہ بیاری کوئی چیز نہیں اگر تونے مجھے اچھا کر دیا توجو تو کے گی میں وہی کروں گا۔اس نے کمااب تم بے فکر رہو میں تم کواچھا کر دوں گی ہے کہ کراس نے میرے باتک کے پاس کری ڈالی اور پھے پڑھنا اور جھ پر دم کرناشر وع کیایانی پر بھی دم کر کے جھے پلاتی۔اس اور کاباب آریہ تھااس نے اس کووید بھی پڑھایا تھااور کچھ انگریزی بھی ، میں نے سمجھا کہ شایدیہ وید کا کوئی منتر پڑھتی ہے ایک ہفتہ کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ اپنے گھر میں بے تکلف چلنے پھرنے لگا حالا نکہ اب تک میں کروٹ بھی خود نمیں لے سکنا تھا۔ دوسرے ہفتہ گھرے باہر بھی آنے لگا۔ تیسرے ہفتہ د کان پر بھی جانے لگا چو تھے ہفتے میں بالکل تندر ست ہو گیا تھا۔ رنگ روپ بھی تندر ستول جیسا ہو گیا۔ کھانا پینا حسب معمول ہو گیا۔ جب ایک ممینہ گزر گیاہوی نے کماا پناوعدہ یاد ہے؟ میں نے کمایاد ہے اب توجو کے گی دیباہی کروں گا۔ دیوی نے کہا میں مسلمان ہوں ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ میں نے کہا تو مسلمان کیسے ہو گئی تیر ا باب تویز ایکا آریہ ہے اور مسلمانوں کادشمن ہے کہتے لکی ہمارے بروس میں ایک ملاجی تھے جو مسلمانوں کی معجد کے امام تھے اور چوں کو بھی قر آن اور اور دینی کتابیں پڑھاتے تھے۔ گھر میں ملانی لڑ کیوں کو پڑھاتی تھی۔ پڑوس کی وجہ ہے میں اکثر ان کے یمال جاتی تھی اور مذہبی حث کرتی تھی ایک دن ملانی

نے کمابیٹی تم نے دید تو پڑھام میں نے کماہال خوب پڑھاہ۔ ملانی نے کمااب میری رائے یہ ہے کہ تم جھے ہے قر آن کار جمہ بھی پڑھ لوجب قر آن پورا کرلوگی بھرعث کرنا میں نے تر جمہ قر آن پڑھنا شروع کردیا ملانی پہلے جھےوضو کراتیں مجر ترجمہ پڑھا تیں ایک پارہ کاترجمہ پڑھ کر میں نے کہایوں مز ہ نہیں آتا مجھے قر آن بھی پڑھاؤ اور ترجمہ بھی ملانی نے کما بہت اچھاار دو پڑھنے والے کو قر آن پڑھنا مشکل نہیں اب میں نے قر آن مع ترجمہ پڑ صناشر وع کیااور سال بھر میں ختم کر لیا۔ جب قر آن بورا ہو گیا تو ملانی نے یو چھاہاں بیٹی اب کہواسلام پرتم کو کیااعتراض ہے؟ مجھے رونا آ گیا۔ ہیں نے کہا طانی جی ایکی بات توب ہے کہ قرآن برابر برابر کیااس کے پاسک بھی کوئی کتاب نہیں۔وید کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔اب تم مجھے مسلمان کر لو۔ طانی نے مجھے مخسل کرایا، پاک کیڑے دیے اور نماز پڑھائی اور کمابیٹی ابھی اسلام کو ظاہر نہ کرنا تیر اباب بردا ظالم ہے ہمیں پریشان کردے گا، ابھی ا ہے اسلام کو مخفی رکھو۔ موقعہ پر ظاہر کرناجب خطر ہند ہے اور میرے گھر آ کر نمازیں پڑ ھتی رہو۔ چنانچہ سال محر تک میں ای طرح مخفی مسلمان رہی جب تم ہے شادی ہوئی تو میں نے ملانی ہے کہا میرا قرآن میری ڈولی میں رکھ ویلہ طانی نے میری ماں ہے کماکہ اس لڑکی کا ہمارے یمال آنا جاتا تھا ہم اس کوا بنی اولاد کی طرح سجھتے تھے میں جا ہتی ہول، خصتی کے وقت دو جار جوڑے میں بھی اس کو وے دوں۔ میری ماں نے کمایہ آپ کی محبت ہے ، مجھے اس سے انکار نہیں چنانچہ ملانی نے رخصتی کے وقت دوچار جو ژے میرے واسطے منائے اور ان کے بیج میں قر آن شریف رکھ کر ڈول میں رکھ دیا۔ میہ کہ کراس نے اپنا بھی کھولااور قرآن مجھے د کھلایاور کہا ہیں نے اس قرآن کی سور ہالم نشرح پڑھ کرتم کو جھاڑا ہے۔ای کویانی پر دم کر کے پلایا ہے میں نے کمااگر میں قرآن سے اچھا ہوا ہوں تو جھے اسلام لانے میں کوئی عذر شیں۔ ہوی نے مجھے فٹسل کرایایاک کیڑے پہنا ئے اور کلمہ طیبہ لاالہ الا الله محمد رسول الله يرهاكر جيم مسلمان كيالور نماز بھي سكھلائي۔ ميس نے كماا بھي اسبات كو مخفي ركھو موقعہ پر اعلان کریں گے۔اس وقت تک میں اینباب کی دکان پر کام کرتا تھااوروہ مجھے معقول تخواہ ویتا تمامیں نے روپیہ جمع کر کے اپنی و کان علیحدہ کھول لی۔باپ نے بھی اس میں میری مدوکی جب میری د کان خوب چل می تو میں نے اینے اسلام کا اور میوی کے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس پر میرے

باب اور ہوی کے باب کو بڑا غصہ آیا۔ میرے باب نے اپنی جائیدادے مجھے محروم کر دیا۔ مگر میری مال نے اپنی جائداد میرے نام کر دی۔ ہندوؤل نے یہ کوشش کی کہ میرے مال کی جائیداد بھی مجھے نہ لے۔اس کامقدمہ آپ کے خان صاحب کی عدالت میں میں نے دائر کیا ہے۔ آپ سفارش کر دیں۔ چانجہ میں نے سفارش کر دی اور خان صاحب نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ نومسلم نے کہامیری مدی کے باپ نے اپنے بیٹے کو میری مدی کے پاس محجاکہ اس کو سمجھاؤوہ دید بھی پڑھا جوا تھااور انگریزی بھی۔وہ ہمارے گھر آیااور اپنی بہن کو سمجھانے لگاکہ اسلام میں کیا خوبی ہے مسلمان تو گؤہتیا كرتے ہيں۔ ميرى عدى نے كما بھائى صاحب آب توويد برھے ہوئے ہيں كياس ميں آب نے اس سے نہیں پڑھا کہ ایک راجہ کے زمانہ میں یوی وہا چھیلی تو پنٹر توں نے کماسو گائیں ذیح کر کے جنگل میں ڈال دو کہ در ندے یا پر ندے ان کا گوشت کھا ئیں تو وبا دور ہو جائے گی، راجہ نے اسابی کیا تو وبادور ہو گئے۔ توجس گؤ کا گوشت در ندول پر ندول کے کھانے ہے دبا دور ہوتی ہے۔اگر خود انسان کھائے تو کیا ہو گااس پروہ لاجواب ہوا تو دوسر اسوال کیا کہ مسلمانوں کے یمال یہ بھی مسئلہ ہے کہ کنویں میں چو ہامر جائے توبیس ہیں ڈول نکال دو، مرغی مرجائے تو جالیس پیاس ڈول نکال دو، ہلی مرجائے تو ستر ای ڈول نکال دو، یہ تو عقل کے خلاف ہے اگر کنوال ان چیزوں کے مرنے سے تایاک ہو جاتا ہے تو میں تمیں حالیس بچاس ڈول نکالنے ہے کیا ہو گاسار ایانی نکالناچا ہے۔ بیوی نے کہا آپ تو ڈاکٹر ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جس آدمی کا خون خراب ہو جاتا ہے توڈاکٹر عکیم فصد کے ذریعے ساتھوڑا ہے خون نکال لیتے ہیں جس سے سارا خون اچھا ہو جاتا ہے سارا خون کوئی شیں نکالتا ای طرح بعض جانوروں کے مرنے سے یانی خراب ہو تاہے مگر سارایانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑ اسا نکلالنا سارے پانی کو اچھا کر دیتا ہے ، سار اپانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔اس پر بھی وہ لا جواب ہوا تو میری بیوی نے کہا آپ نے ویر پڑھا ہو گا کہ <sup>دیکن</sup>ٹھ (جنت) کے دروازہ پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے جب تک آدی وہ کلمہ نہ پڑھے پکٹھ میں نہیں جاسکا۔ پنڈت ہرایک کو نہیں بتلاتے وہ کلمہ کیا ہے؟ محر میرے استاد نے جھے بتایا ہے کہ وہ کلمہ وہی ہے جس کو''ان کہنی "کما جاتا ہے جب کسی ہندو کی جان کئی ون تك نميس ثكلي تواس ب كماجاتا ب"ان كمني" كمدوروه لا اله الا الله محمد رسول الله

کتاہے توجان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اس پر میری دیوی کا بھائی خاموش ہو کر چلا گیا اور باپ سے کمد دیا کہ اس کے ہندویننے کی کوئی امید نہیں، وہ خوب مجھ یو جھ کر مسلمان ہوئی ہے۔

اس پر جھے حفرت مولانا قاسم صاحب قدس سر وبانی دار العلوم کی بات یاد آگئی جو حفرت علیم الامت ہے گئی تھی کہ مولانا کے پڑوس میں ایک ہندو بدیار ہتا تھااس کی دکان ہے مولانا کے یہاں سود ابھی آتا تھااسکا انقال ہو گیا تو مولانا نے اے خواب میں دیکھا کہ جنت میں گشت کررہاہے مولانا نے پوچھالالہ بی تم یمال کیے پہنچ گئے ؟ تم تو ہندو تھے ساری عمر بت پو جاکرتے ، سود بند لیاکرتے تھے جنت تو مسلمان کے لئے ہے۔ کما مولوی بی آپ کی صحبت سے جھے اسلام سے محبت ہو گئی جب میں مرنے نگا تو لوگوں نے کما "ان کہی "کمہ لے جان آسانی ہے نکل جائے گیا۔ اب تک فرشتے میر سے سامنے نہیں آئے تھے میں نے دل سے کلہ پڑھ لیادہ تبول ہو گیالور میں جنت میں کہی گئے۔

ایک واقعہ میں نے پانی ہت میں نقات سے ساہ کہ وہاں ایک قاری صاحب تھے جن کو قاری "لالا" کتے تھے۔ غالبًا اصلی نام لحل محمد ہوگا۔ ان کی یہ کر امت مشہور تھی کہ جبوہ رمضان میں تراہ تے کی نماز پڑھاتے تو انکا قر آن من کرکی کی مجال نہ تھی کہ آگے قدم برھائے سننے کے لئے کو ابوجا تا خواہ مسلمان ہو تا یا ہندوجب تک وہ رکوع میں نہ جاتے سر کوالے قر آن سنتے رہے جب رکوع کرتے اس وقت لوگ اسے کام کوجاتے۔

ان کی دوسری کرامت یہ بھی سن کہ وہ ایک سنر میں چلے جارہے تنے چند شاگر دہمی ساتھ تنے ایک جگہ مغرب کا وقت ہو گیا۔وضو کے لئے پانی کی فکر ہوئی وہاں ایک کنویں پر رہٹ لگا ہواتھا قاری لالانے قر آن شریف پڑھناشر دع کیا تھوڑی دیر میں رہٹ خود فؤد چلنے لگاسب نے وضو کیا نماز پڑھی یانی ہا مجر آگے چل دیے اور رہٹ پر اپر چلار ہا۔

جب غدر کھ کا عمل انگریزوں نے پانی ہت والوں کی معافی منبط کر لی تو قاری لالا معاجب قططنیہ چلے گئے ماہ شعبان کا خیر تھا، سلطان عبد الحمید خال نے شخ الاسلام سے فرمایا کہ جامع معبد تک جانے کی میری ہمت نہیں (شاید بوصابے کی وجہ سے ضعف ذیادہ ہو گیا تھا کی قاری کو

تجویز کروجو شاہی محل میں ہم کو تراو کے میں قرآن سادے۔ شخ الا سلام نے اعلان کر دیا کہ سلطان ا پنے محل میں قر آن تراو تح میں سناچاہتے ہیں جو قاری حافظ اس کے لئے آمادہ ہوا بنانام پیش کرے۔ کی حافظ کی ہمت نہ ہوئی تو قاری" لالا" صاحب نے چنخ الاسلام ہے کہا میں سلطان کو قر آن ساؤں گا ، آپ میر انام بهیج دیں۔ شخخ الاسلام نے کہا سلطان خود بھی حافظ میں۔ان کے آگے وہی قر آن پڑھ سكتاب جو لكاحافظ مو، كماآب ميرانام بهيج دي، يساس كے لئے تيار مول چنانچه نام بهيج ديا كيااور ملطان كا حكم صادر جواكه ان قارى صاحب كو بمارے پاس جميج دو\_ پيلے بهم ان كاامتحان ليس ك\_ انكو چٹ کر دیا گیااور ملطان نے کی خاص مقام سے جو (جو تفاظ کے یمال دشوار ہے) قر آن پڑھنے کی فرمائش کی قاری "لالا" صاحب نے پڑھناشروع کیا۔جب کی رکوع پڑھے گئے ، سلطان پر بردااثر ہوا اور فرمایا ہس ہم آپ کا قر آن ضرور سنیں گے۔ جب تراوت کے میں قر آن ختم ہو گیا تو سلطان نے بیٹنے الاسلام ہے فرمایا قاری صاحب کواتنی اشر فیاں اور خلعتِ فاخر ہ دے دیاجائے۔ قاری صاحب نے کہا حضور میں اس واسطے ہندوستان سے نہیں آیا اور قر آن سنا کرروپید لینا مجھے گوارہ مھی نہیں۔ میں تو دوسرے کام ہے آیا ہو، فرملیادہ کیا؟ کمااگریزول نے میری بستی کے مسلمانوں کی معافی ضبط کرلی ہے کیو نکہ وہ بھی غدر میں شریک تھے۔ آپ باد شاہ ہیں آپ سفارش کر دیں کہ یانی بت کے مسلمانوں کی معافی حال کی جائے۔ سلطان نے کہا میں ہیے بھی کر دوں گا آپ میر ابدیہ قبول فرمائیں ہے قر آن کا معاوضہ نہیں ہے سلطان نے ملکہ و کثوریہ کوخط لکھ دیااور اس کی نقل قاری"لالا" صاحب کودے وی تاکہ واتسرائے ہند کود کھلادیں اس طرح یانی بت کے مسلمانوں کی معانی منبط ہونے کے بعد حال ہو

ایک داقعہ ۱۹۲۵ء کے اخبارات میں شائع ہوا تھاکہ جب ہندہ مسلمانوں میں جنگ ہورہی تھی تو ہندووں کی جم باری سے پاکستان کا ایک لمینک جاہ ہو گیا اگلے دن چند سکھ اسلامی کیمپ میں آئے اور کمارات جو شیک ہماری سمباری سے جاہ ہوا تھااس کے آدمی تو سب مر گئے گر دو قر آن محفوظ دہ گئے دہ ہم لے کر آئیں ہیں اور کماکہ واقعی یہ قر آن کا مجمزہ ہے کہ شیک کی ہر چیز تو جل گئی گر قر آن محفوظ دہا۔

ایک واقعہ میر اچٹم دید ہے ضلع سار نپور بیں ایک موضع سار نپور اور گنگوہ کے در میان "یتر ون" نام ہے مشہور ہے دہاں ہمارے مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کے ایک مرید پڑواری شے ان کے ہاں ایک ہمٹی آیااور کمامیری مرغی نے ایک انڈادیا ہے اس پر پکھ تکھا ہوا ہے آپ پڑھ کردیکھیں کیا تکھا ہے پڑواری صاحب نے جیب بیل ہے آنہ نکال کر ہمٹی کو دیا انڈا اس وقت پڑھ کردیکھیں کیا تکھا ہے پڑواری صاحب نے جیب بیل ہے ایک آنہ نکال کر ہمٹی کو دیا انڈا اس وقت پیسہ دو چیہ کا تھا ہمٹی ہے کما تواس کا ایک آنہ لے لے اور انڈا بجھے دے دے دے رہے کام کا نہیں میرے کام کا ہمیں ایک طرف لاالہ الااللہ پڑھا میرے کام کا ہمیں ایک طرف لاالہ الااللہ پڑھا جاتا تھا۔ پڑواری صاحب نے انڈے کی ذر دی سفیدی نکال جاتا تھا۔ پڑواری صاحب نے انڈے کی ذر دی سفیدی نکال کر اس میں چونا ہم لیا تھا تا کہ محفوظ رہے وہ یہ انڈالے کر سار نپور حضر ہے مولانا خلیل احمد قدس سرہ کود کھلانے لائے۔ حضر ہے نے ہم سب کود کھلانا۔

قر آن کی کرامت وا گاز ہر زمانے میں ظاہر ہوتی رہتی ہے مگر نفع ای کو ہوتا ہے جس

کے مقدر میں اسلام ہے

تفریر بموقع ختم بخاری شریف

## تقرير بموقع

# ختم بخارى شريف

درج ذیل تقریر مولانا ظفر احمد عنانی کی ہے جو موصوف نے تمیں سال قبل ختم عناری شریف کے موقع پر فرمائی جے مولانا عبد القدوس صاحب نے ضبط کر کے ارسال کیا ہے امید ہے قارئین اس سے متنفید ہو تگے۔

### امام مخاری کی فضیلت:

یہ صحیح مخاری کا آخری باب ہے اور اہام مخاری کی یہ بڑی فضیلت ہے کہ انھوں نے چھ لا کھ احادیث میں سے چار ہزار کو منتخب کیا ہے اور ان میں مناسبت اور ترتیب کی رعایت کی۔

### كتاب كى ابتداء اور انتامين مناسبت

علامہ این مجر ؓ نے فتح الباری کے اندر جملہ ابواب کی مناسبت ایک دم ہیان کروی ہے فرماتے ہیں کہ امام خاریؒ نے کتاب کو شروع کیلبد االوحی ہے کہ وحی کی ابتداء کیسے ہوئی،وحی کے کہتے ہیں ؟

کلام الله المنزل علی نبی من الانبیاء کی الله المنزل علی نبی من الانبیاء کی الله المنزل علی نبی من الانبیاء کی الله الله المنزل کی کے اوپر انبیاء میں ہے وہ کلام اللہ ہے وہ کتاب کو شروع کیا کلام اللہ ہے اور ختم بھی کیا ای حث کے اوپر چنانچہ اس کے اوپر کاجوباب ہے باب قرأة الفاجر و المنافق وا صواته م به آخری باب ہے اس پر ختم کیا ہے کتاب کو جس حث ہے جس مضمون سے کتاب شروع کی گئی ای پر ختم کیا ابتداء میں اور انتا میں مناسبت ہے۔

### صفت كلام كامطلب؟

کو نکہ یہ وہ زبانہ تھا جس زبانہ میں صفت کلام پر حث ہور ہی تھی حق تعالیٰ کو حکلم سب بائے تھے۔ گر

اس کی حقیقت کیا ہے ؟ کہ حق تعالیٰ خود ہی کلام کرتے ہیں ؟ یا خود کلام نہیں کرتے۔ کی شی میں کلام

پیدا کر ویتے ہیں جیسا کہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام کے لئے در خت میں آواز پیدا ہوگئی تھی۔وہ کہتے

ہیں کہ حق تعالیٰ یوں کلام کرتے ہیں۔ کی شی میں پیدا کرہ ہے ہیں کلام اور یہ اشکال اس واسطے پیش

آیا کہ انموں نے خدا کو قیاس کیا اپناو پر ہم جیسے یو لئے ہیں البک لفظ یو اوہ دو سر ا بولا، تیسر ا

یولا، چو تھا یولا، الفاظ پہلے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ سارے الفاظ ایک دم ہے ہم نہیں یول سکتے۔

توکلام کے اندر تعاقب اور فنا پایا جائے گا۔ ایک جملہ ایک لفظ فنا ہو مجر دو سراپایا

جائے۔ اگر ایسا ہو توصفت کلام حادث ہوگی، قدیم نہیں۔ جس صفت کے اندر تعاقب ہوتر تیب ہو،

فناور بقاہ والک لفظ فناہ و تاہے ایک لفظ پایاجاتا ہے۔ یہ فناور بقایہ صفت حادث کی ہے قدیم کی شیں۔ انھوں نے قیاس کیاا ہے اوپر خداکو خدا بھی ایسے یو لے گا۔ اس کے کلام میں بھی یہ صورت ہوگی۔ ایک پایاجائے گاایک فناہ وگا۔ لازم آئے گاخد اکا کلام حادث ہے،

لہذامعز لہ نے سرے سے انکار کر دیا کہ حق تعالیٰ متعلم ہایں معنی نہیں ہیں کہ اپنے آپ ہولتا ہے ،اپنے آپ نہیں ہولتا۔وہ کسی شی میں کلام پیدا کر دیتا ہے۔

موی علیہ السلام کے لئے پیدا کیا در خت میں اور حضور کے لئے پیدا کیا جر کیل کے اندر جبر کیل میں کلام اللی پیدا ہوا، اور جبر کیل نے آ کر کے وہ کلام الله۔ مگر بید تیم نہیں۔ جبر کیل کے اندر پیدا کیا گیاہے مخلوق ہے۔

### قر آن کریم کو مخلوق ماننے کے فتنہ کی ابتداء

یہ فتنہ اٹھاکہ القرآن کلام الله محلوق او غیر محلوق۔ یہ قرآن جواللہ کا کلام ہے یہ مخلوق ہے یاغیر مخلوق ہے یا قدیم ہے، یہ بوا فتنہ چلا اور اس فتنہ میں بہت سے علاء مارے بھی گئے۔ قید بھی کیئے گئے۔

امام احمد ان حنبل کو بھی قتل کرناچا ہا تھا۔ اس واسطے کہ وہ کلام اللہ کو مخلوق نہیں کہتے ہے۔ ان کا قول کی تھاجو قول سلف کا ہے القر آن کلام الله غیر محلوق مگر حکومت کو خطرہ تھا۔ اس لئے کہ امام صاحب بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، بڑے مجمتد تھے، بڑے مثل تھے تو خلافت کو خطرہ محسوس ہواان کو اگر مارا گیا تو مسلمان بجڑ جا کیں گے۔ اصلاح کے لئے انکو جیل بھیج دیا اور دراصل اس فتنہ کی بانی خلافت عباسیہ تھی۔

اور خلافت عباسیہ میں بھی مامون الرشید نے یہ نتنہ اٹھایابر سر عام ہو امیہ نے اس فتنہ کاسر کچل دیا شروع میں سب سے پہلے جامع ابن صفوان جس کی طرف فرقہ جہمیہ منسوب ہوااس نے کہا تھاالقر آن کلام اللہ مخلوق۔ قرآن کلام اللہ ہے گمر مخلوق ہے۔ اس کی گفتگو امام صاحب ؒ ہے

ہوئی----اہام صاحب نے ارشاد فرمایا۔

﴿ فاحرج عنی با کافر ﴾
اے کافر میر ہے پاس ہے ہے جا، نکل جا
تع تا بعین نے بالا تفاق یہ فتوی دیا کہ یہ شخص کافر ہے۔ کیو نکہ صفت اللی شمیں ما نتا کہ
وہ صفت اللی توقد یم ہے کہ قرآن کلام اللہ بھی ہو پھر مخلوق بھی ہو حادث بھی ہواس کے کیا معنی ؟
یہ بدعت ہے یہ کفر ہے ،اس کو مارا گیا ،اس کا شاگر د تھا ، بھر این ریاس اولی اس نے
بھی یہ فتنہ بر پاکر ناچا ہااس کو مارا گیا تو ہوا میہ نے یہ فتنہ نہیں چلنے دیا۔ ہو عباس نے اس فتنہ کو چلایا، خود
خلیفہ نے چلایا ، کہ قرآن کو کلام اللہ کہو مخلوق بھی کہو ، قد یم نہ کہو ، حادث کہو۔

### امام بخاری کی اصلاح

امام خاریؒ نے اس مسلہ میں ایک اصلاح کی وہ یہ ہے کہ قر آن کلام اللہ جو ہے وہ تو غیر مخلوق ہے۔لیکن اس قر آن کو جو ہم پڑھتے ہیں ہمار اپڑھنا ، ہمار کی تلاوت میہ مخلوق ہے ، یہ حادث ہے۔

القرأة حادثة والمقروقديم جمارى قرأت حادث ہے، اس واسفے كه مومن، منافق حن الصوت، فتيح الصوت سب بى پڑھتے ہيں، توسب كى قرأت ميں اختلاف ہے كوئى اچھا پڑھتا ہے۔ كوئى صحيح پڑھتا ہے، كوئى قرأت سے پڑھتا ہے، كوئى بلا قرأت پڑھتا ہے۔ سب پڑھ رہے ہيں قرآن بى۔ قرآن توايك ہے يہ اختلاف كس چيز ميں ہے؟ يہ اختلاف جمارى قرأت ميں، ہمارى قرأت ميں، اس لئے ان كے منہ سے نكل كيا القرآن كلام الله غير مخلوق و لفظى بالقرآن مخلوق سكہ قرآن كلام اللہ ہے مخلوق نہيں ہے يہ تو قد يم ہے۔ مگر مير المؤھنا، مير اپڑھناميہ حادث ہے۔

### امام ذھلی کی بر ہمی

ان کے استاذالام کی الذھلی بجو گئے اور کہا کہ میہ اصلاح بدعت ہے۔ جو سلف کہتے آ رہے ہیں وہی کہو القرآن کلام الله غیر مخلوق اس میں ترمیم کرنااصلاح کرنالفظی بالقران مخلوق میہ عوام کو مغالط میں ڈالے گا۔ اور بدختیوں کو سمارا ملے گا۔ اہل بدعت کو سمار امت دووہی کہو جو سلف کہتے آرہے ہیں ،

﴿القرآن كلام الله غير مخلوق ﴾

کیونکہ امام بخاریؒ پر اس مسئلہ کے اندر بہت بورش ہوئی بہت حملہ ہوا۔ اس واسطے انھوں نے وحی سے کتاب کوشر وع کیااور قرأت پہ ہی ختم کیا۔

مبدا بھی وحی ، متھا بھی وحی اور متھا کے اندریہ بتلادیا کہ ہماری قرائت ہماری تلاوت سے حادث ہے ، یہ قدیم نہیں ہے ، اللہ کا جو کلام ہے وہ قدیم ہے۔

### و حی کی ضرورت

نیز بد اُالوجی ہے کتاب کو شر وع کر کے وحی کی عظمت بھی ظاہر کر دی کہ مسلمان کو سب سے پہلے وحی کی معرفت کی ضرورت ہے ، وحی کو پیچانو ، اس داسطے کہ وحی مبداً ہے نبوت کا مبداً ہے رسالت کا نبی اور رسول وہی ہے جس پر اللہ کی وحی آئی ہو۔

ایمان سے پہلے بھی معرفت وحی کی ضرورت ہے۔ اس واسطے باب بدا الوحی کو پہلے رکھااور اس کے بعد میں کتاب الایمان ، کتاب العلم۔

بھر جیساکہ آپ پڑھ چکے ہیں باب میداالوجی کے اندر اول حدیث جو ہے۔ اوہ انسا الاعمال باالنیات ہے۔ یہ در اصل میداوجی کے متعلق نہیں، یہ تمھید ہے دیباچہ ہے۔

#### تمهيداور خاتمه

ایے ہی کتاب تو ختم ہو چی ہے باب قرآة الفاجر پر۔ یہ حدیث جو آخر میں بیان کی ہے، یہ بات جے آخر میں بیان کی ہے، یہ بات جے آخر میں بیان کیا ہے، یہ بات جے آخر میں بیان کیا ہے یہ ختم ہو جاتی ہے کا محمد الطبق۔

ایے ہی یہ کتاب کا خاتمہ ہے اور کتاب ختم ہو چی ہے اس سے پہلے اس میں مناسبت فاہر ہے کہ کتاب کو ختم کیا ایے باب پر جو انسان کا متحاہ ۔ مبدأ عمل نیت ہے۔ نیت سے عمل شروع ہو تاہے، بلانیت کے عمل معتبر نہیں ہے یہ الگ عث ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں، گر معتبر نہیں او اب نہیں، او اب ملتا ہے نیت سے وہ مبدأ ہے اور متحایہ ہے کہ تحصارے اعمال کا تمحارے اقوال کاوزن ہوگا، خاتمہ کتاب پر شخبہ کر دیا جیساکہ فاتح پر شخبہ کیا ہے کہ نیت محمول اور نیت کو سمجھو اور نیت کو درست کر کے راحو۔ حدیث برحو۔ حدیث رسول کی عظمت کو سمجھو اور نیت کو درست کر کے راحو۔

اس لئے کہ " انما الاعمال بالنبات" ایے متھا پر متنب کردیا کہ جو عمل کرو جوبات منہ سے تکالوب مجھ لوکہ تمھارے اعمال اور تمھارے اقوال کاوزن ہوگا۔" ونضع الموازین القسط البوم القیامة" حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم موازین قائم کریں کے انصاف کے لئے قیامت کے دن۔

#### ميز ان ايك بي بوگا

موازین جمع لائی گئی ہے نہ اس واسطے کہ وہاں میز ان بہت ہے ہیں میز ان توایک ہی ہے۔
ہے مرکبو نکہ موزون کے انواع مختلف ہیں موزونات بہت ہیں، اس میں اقوال کا بھی وزن ہے، اعمال کا بھی وزن ہے اور صحف کاوزن بھی ہے۔ صحفے بھی وزن کیئے جائیں گے اور بلحہ معلوم ہوتا ہے بعض احادیث ہے کہ انسان کا بھی وزن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے گناہ زیادہ ہول گے لیکن صلکے پڑجائیں گے۔

### نابالغ ہے بھی اعمال میں داخل ہیں

ان کے نابالغ ہے آ کر بیٹھ جا کیں گے میزان میں وہ کمیں گے ابوزن کرو۔ارے کھائی یہ تواعمال کاوزن ہے۔وہ کمیں گے "نحن من کسب آبائنا" ہم بھی اپنا ہے اپنی ماں کے کسب میں۔ ہم بھی ان کے عمل کا نتیجہ ہیں، ہم بھی ان کے اعمال میں واخل ہیں ہم کو وزن کرو۔

ملا نکہ ہے حدہ ہوگی، حق تعالی فیصلہ فرمادیں گے، کھائی یہ معصوم ہے ہیں صدان کی پوری کرو، ہم بھی ضد پوری کرتے ہیں ان کی تم بھی پوری کرو۔وزن کروان کے ساتھ ، توان کے ماںباپ کی حشات کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو معصوم ہے یہ بھی آپ کے اتخال میں واخل ہیں، گوبالنے ہی اخبال میں واخل ہیں گر بوں ہے بھی اتخال میں واخل ہیں گر بالنوں کو اپنی اپنی پڑے گی نفسی نفسی۔ یہ معصوم ہے یہ فکر ہوں کے۔ان کو اپنی فکر نہیں ہوگی اس واسلے کہ عقد ہوئے ہیں، عشد عشائے ہیں۔

ای واسطے نماز جنازہ کے اندر جو پول کی دُعاہے وہاں پول کے لئے دُعائے مغفرت شیں اپنے لئے دعاہے۔ اے اللہ اس کو ہمارے لئے نواب بناوے ،
اس کو ہمارے لئے فرط بناوے۔ "واجعلہ شافعا و مشفعا" اور اس کو ہماری شفاعت کرنے والا اور شفاعت تو الا اور شفاعت کرنے والا اور شفاعت تو کی اور اس کو ہماری شفاعت کرنے والا اور شفاعت تو کہ اور اس کو ہماری شفاعت کرنے والا اور شفاعت تو آن کے دور شفاعت کرنے والا اور شفاعت تو گاہوں کے ایمان کے اور اس کے کہ وروشے جو اس کے کہ وروشے جو اس کے کہ وروشے حقائے ہیں۔ ان کے واسطے دعائے مغفرت شمیں باتی چول کی قبر پہ جاکر تواب پہنچا سے ہو آپ پر حیس کے یہ بھی آپ کا عمل ہے ، جو آپ پر حیس کے یہ بھی آپ کا عمل ہے ، جو آپ پر حیس کے یہ بھی آپ کا عمل ہے۔ اس سے وہ خوش ہول گے۔

تومتنبہ کر دیا گئاب کے آخر میں خاتے کے اوپر کہ مقصود تو ہمار اپورا ہو چکاہے ،اگر ہم متنبہ کرتے ہیں کہ اپنے عمل اپنا قوال اپنا افعال کے اندر کو شاں رہو۔ یہ مت سمجھو کہ ہم نے جو پچھ کمہ دیادہ اُڑ گیا ہوا کے اندر۔ نہیں۔ تمحارے اقوال بھی وزن ہوں گے ، تمھارے اعمال بھی وزن ہوں گے۔ اس پرامت کا جماع ہے کہ میزان عمل کا قائم ہوناواجب ہے ، فرض ہے۔

### مغنزله کی گمراہی

معتزلد نے یہاں بھی انکار کیا۔ جوبات ان کی عقل میں نہ آئے یہ اس کا انکار کر دیے جیں یہ یو کی زیادتی ہے۔ ان کو سجھنا چاہیے کہ شریعت کے اندر کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے مگریہ جو سکتا ہے کہ عقل کی رسائی ہے آگے جو۔ خلاف عقل کوئی بات نہیں۔

### خلاف عقل اور ماور ائے عقل میں فرق

تمماری عقل میں نہیں آسکتی۔ عقل دہاں تک نہیں پہنچتی۔ سعدی فرماتے ہیں۔

نہ ہر جائے مرکب توال تاختن کہ جاہا پر باید اندا ختن ہر جائے مرکب توال تاختن ہر جائے مرکب توال تاختن ہر جگہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤبھن جگہ تم کوڈھال دیتا پڑے گا، ڈھال ڈال کر اس واسطے کہ بہت ی باتیں ایی ہیں کہ عقل کی رسائی ہے باہر ہیں گروہ خلاف عقل نہیں اب جو بات آپ کی عقل ہیں نہ آئے اس کا افکار کردو۔ یہ بری زیاد تی ہے ، بری علطی ہے۔

#### بہت ہے اعراض کاوزن

پہلے زمانہ میں فلاسفہ نے اس کا انکلا کیا تھا کہ گرمی کا ہوا کا، سردی کا، وزن ہو سکن ہے، یہ چلاکی کہ سردی اور گرمی یہ عرض ہے اور عرض قائم بالذات نہیں۔ اس کا وزن نہیں۔ اس کا وزن نہیں۔ اس کا وزن نہیں ہو سکنا۔ گر آج آپ کی تحقیقات سامنے ہیں۔ تحر مامیٹر ہے گرمی کا اندازہ ہو تا ہے۔ اتن فرگری خارج ، اتن ڈگری ہے اور محکمہ موسمیات سارے صوبہ کی گرمی کو میان کر تا ہے۔ اس تاریخ میں گرمی کا یہ ورجہ ہے، سردی کا یہ ورجہ ہے، مکان کی سردی، گرمی کے لئے بھی لگایا گیا ہے۔ آلہ ہے میں گرمی کا یہ ورجہ ہے، سردی کا یہ ورجہ ہے، مکان کی سردی کو معلوم کر سے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بہت می با تمیں وہ تعیس جو پہلے عقل میں نہیں آتی تھیں آج عقل میں آجی میں۔

پہلے عقل میں نہیں آتا تھا کہ جاند پر پہنچ کتے ہیں۔ آج یہ کوشش کررہے ہیں اور ہم تو کتے ہیں کہ اللہ کرے پہنچ جائیں۔ جاہے وہاں پہنچ کر دھکے ہی ملیں گر پہنچ جائیں۔اس واسطے کہ اسے ہماری معراج کا ثبوت ہو جائے گا۔

یہ بے وقوف معراج کا افکار کر رہے ہیں کہ کیے ہو سکتا ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ ایک رات کے اندر پینیبر پہنچ گیا آسان پراور مجے سے پہلے پہلے اپنے مکان

#### میں آگیا۔

### كياجاند پر پنجنا مكن ہے؟

مراب وہ خود ایجاد کررہ ہیں ایک محند میں دس ہزار میل چلنے والا جہاز اور کہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے مائیں گے۔ ارے کب تک پنچیں گے چاند پر ؟ تو پندر ہیں ہزار میل فی محند کی رفتار سے معانے کے لئے کو شش کررہے ہیں تاکہ چاند پر پنچ جائیں۔ مران کو خبر شیں ہے کہ یہاڑ کو آپ دیکھتے ہیں دور سے معلوم ہو تا قریب ہے۔ مر چلتے چلنے مون کی ایسی مثال ہے جیسے کہ پہاڑ کو آپ دیکھتے ہیں دور سے معلوم ہو تا قریب ہے۔ مر چلتے چلتے مین کی کمی میافت طے کر ناپر تی ہے اور دور سے معلوم ہو تا ہے قریب ہے۔

ایے ہی رہ عقل مند سجھتے ہیں کہ چاند تو یہ قریب ہے، گر چل کر دیکھیں مسافت طے کریں۔ سواٹو لاکھ میل ہے کم نہیں ہے۔ زیادہ ہی ہے۔ یہ پندرہ ہزار ، بیس ہزار میل کی رفتار سے اگر پنچیں گے ایک لاکھ میل پنچیں گے۔

مر خیر مان لیا تشکیم کرلیا کہ سر عت سیر کی متھا نہیں سیر کی ر فار اور سر عت بوج پھی ہے۔ اس کا متھا کوئی نہیں۔ تو پھر کیاا شکال ؟ حق تعالیٰ نے اپنے رسول کے لئے یر اق بھیج دیا۔ وہ یر اق تمھارے تمام یر اقول سے بوج کر تیز تھا۔ اس کا ایک قدم پڑتا تھا مبد اَالبقار جمال نگاہ پہنچتی تھی اور نگاہ بھی اس کی بہت تیز نگاہ تھی اور جمال نگاہ پہنچتی وہیں قدم پہنچتا۔

اور صوفیا کا کشف ہے کہ براق صورت حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی صورت ہے موت کو لایا جائے گاکبش اسود صورت ہے موت کی بھی صورت ہے یہ پڑھا ہوگا آپ نے حدیث میں موت کو لایا جائے گاکبش اسود کی صورت میں۔ سیاہ دنبہ کی شکل میں اور پو چیس کے جنتیوں ہے ، جنمیوں سے اس کود یکھو پچھانے ہو ؟ سب کس کے کہ ہاں پچھانے ہیں، ہم گذرے ہیں اس کے ساتھ ، یہ توسب کو آئی ہے موت۔ توسب دیکھ کر پھیان لیں گے کہ ہاں موت ہے۔

### عالم آخرت میں اعراض بھی جواہر ہیں،

فلاسفہ کہتے ہیں حیات ، موت یہ عرض ہیں گر عالم آخرت کے اندر اعراض بھی جوہر ہیں ہر عرض کر عالم آخرت کے اندر اس جوہر ہیں ہر عرض کی شکل جوہر کی موجود ہے۔ایے ہی حیات ہے عرض کر عالم آخرت کے اندر اس عرض کی صورت جوہر ی براق ہے۔ زندگی کی اگر کوئی شکل ہوتی تو براق ہے۔ اس کو دیکی کر آپ پچپان لیس کے کہ وہ زندگی جس کانام ہے وہ یہ ہے۔

توجس رسول کی سواری میں خود حیات ہو، خود زندگی ہو، زندگی پر سوار ہواس کو خطرہ کس چیز کا؟ خطرہ اس کو ہوگاجس کو موت کا اندیشہ ہو۔ اور جس کا مرکب حیات ہو، عین حیات پر ہو، وہ سازے جو ملے کر جائے گابلا خطر۔ اس کونہ آگ جلا عتی ہے نہ زہر بی اس کو پر بیٹان کر سکت ہے۔ کیونکہ حیات پر سوار ہے حیات اس کا مرکب ہے اور حیات سے بڑھ کر رفتار کی چیز کی نہیں۔ جنٹی رفتار آپ بیار ہے ہیں وہ اس حیات کے ذریعے ہے، اس دماغ کے ذریعے ہے، جو عین حیات پر سوار ہے کہ اس کی رفتار کی کوئی انتا نہیں۔ تو بھر حال بہت ی با تی عقل میں نہیں آتی محیس اب آہتہ آہتہ عقل میں آری ہیں۔

### معراج كانفيس عقلي ثبوت

اس واسطے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ پہنی جائیں چاند پر، اچھاہے، ہم بھر کمیں گے کہ تم نے انکار کیوں کیا تھا معجزات کا ؟ کیوں انکار کیا تھا معراج کا ؟ جب تم پہنچ گئے ہو کو شش کر کے چاہے پر سوں میں پہنچ، چاہے معیبت سے پہنچ تو جو خلاق عالم، صافع عالم اور قادر مطلق ہے اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ اپنے رسول کو ایک رات کے اندر کمیں سے کمیں پہنچادے اور صبح سے پہلے واپس لے آئے۔ تو معنز لہنے انکار کیاوزن اعمال کا ای واسطے کہ عقل میں نہیں آیا۔ اگر آج زندہ ہوتے تو ن کو معلوم ہو تاکہ عقل میں آتا ہے۔ آج ایے آلے موجود ہیں جن ہے گر می کااور سر دی کاوزن ہو تا ہے۔ یہ جھی اعراض ہیں، یہ بھی کیفیات ہیں۔ تواب کیااشکال ہے ؟ کہ ہمارے قول کاوزن ہو ؟ ہمارے عمل کاوزن ہو ؟ اور عبداللہ المن عباس کی روایت ہے کہ جتنے اعراض یمال پر نظر آتے ہیں وہ سب عالم آخرت میں جواہر ہیں۔ وہ جواہر من جاکیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موت کی شکل ہے۔ سیاہ دُنبہ، حیات کی شکل ہے براق، تو عالم آخرت کے اندر ہر چیز کی ایک جوہر کی شکل ہے۔

### کفار کے اعمال کاوزن نہیں ہو گا

ہمارے ہر قول کی صورت ہے، جوہری صورت ہے، وہ وزن کی جائے گی اب کیا اشکال ؟ اب بید وزن ہو گا کس کا؟ ہر شخص کے اعمال کا۔ کفار کے اعمال کاوزن نہیں ہو گا تو بعض ملاکا قول بیہ ہے کہ وزن اعمال ہو گامو منین کا۔ کفار کا نہیں ہو گا۔ان کے واسطے تو آیت موجو دہے۔

فلانقيم لهم يوم القيامة وزنا

ان کے لئے وزن قائم نہیں کیاجائے گا۔ یہ تو کا فریس ان کے کفر نے ساری نکیال برباد کر دی ہیں۔ وہ جہنم میں جائیں گے۔ بلا حساب جہنم میں جائیں گے۔

جیسا کہ بعض مومنین بھی ایسے ہیں کہ بلا حساب جنت کے اندر جائیں گے، ان کا

## ستر ہزار ضرب ستر ہزار مومن بلاحساب جنت میں جائیں گے

صدیث میں ہے ستر ہزار بے حساب جائیں گے جنت میں اور ہر ایک کے ساتھ ان میں سے ستر ہزار ہوں گے۔ تو ستر ہزار ضرب ستر ہزار۔ یہ جماعت مومنین بے حساب جائیں گے جنت کے اندر۔ یہ انبیا علیم السلام کے علاوہ۔ انبیا علیم السلام کا حساب بھی نہیں ہو گا۔ وہ تو بے حساب جائیں گے۔ " نہیں "مومنین کے اندر۔ اُمت مجمد یہ کے اندر بتلایا گیا ہے کہ ستر ہزار صرب ستر جائیں گے۔" نہیں "مومنین کے اندر۔ اُمت مجمد یہ کے اندر بتلایا گیا ہے کہ ستر ہزار صرب ستر

ہراریہ جائیں گے بے حساب جنت کے اندر اور بقیہ کے اعمال کاوزن ہوگا والله سریع الحساب اور الله تعالیٰ بہت جات ہے اندر اور بقیہ کے اعمال کاوزن ہو جاتا ہے سکنڈ اللہ تعالیٰ بہت جات ہے اللہ علی ہوئے اللہ کاوزن ہوتے اور منٹ میں ، کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ مخلوق تو بہت بے انہتا مخلوق ہے۔ ان کے اعمال کاوزن ہوتے ہوتے لگ جائیں گی مرتبی " تو قر آن میں ہے۔

والله سريع الحساب الله بهت جلدى حباب لينے والے بي ، وہال وير نہيں ہوگى مومن سارے بي ، وہال وير نہيں ہوگى مومن سارے بي مقرب تك اور كفار كار سارے بي مقرب تك اور كفار كے لئے خمسين الف سنة بچاس بڑار سال ان كولمبا لكے گا۔ طويل معلوم ہوگا۔ مومن كولمبا نہيں معلوم ہوگا۔

تو فرماتے ہیں۔ وان اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزن بنی آدم کے اعمال اور الن کے اقوال وزن کیئے جائیں گے۔

اور مجاہد کتے ہیں۔ القسطاس العدل بالرومیة لفظ قط کی مناسبت سے قسطاس کے معنی ہوں کہ قسطاس کے معنی تو ہیں ہی انساف کے ، عدل کے ، مجاہد کتے ہیں کہ قسطاس کے معنی ہیں ہیں۔

وزنوا بالقسطاس المستقيم وزن كرو ورست انساف كر ماته ، الجح انساف كرماته

اور لفظار ومیہ سے شبرنہ ہوکہ قرآن توع لی ہے لفظاروی کمال سے آگیا۔

## قرآن کریم میں عربی زبان کے علاوہ اور زبانوں کے الفاظ

## بھی موجود ہیں

شمیں بھائی قر آن کے اندر لفظ روی بھی ہیں، لفظ فارس بھی ہیں، لفظ ہندی بھی ہیں

مكروه عرب كے استعمال ميں كثرت سے آئے تو فضيح وبليغ ہو گئے۔

تو لفظ قسطاس سے لفظ روی تھا، گر عرب میں کثرت سے استعمال ہو گیا۔ اور کثرت استعمال سے لفظ نصبے وبلیغ ہوجا تا ہے۔

جیے حصب جہنم آپ نے پڑھا ہوگا، الفت عبثی ہے۔ عرب میں استعال کرت سے حصب کتے میں اید هن کو۔

ایے بی تجین آپ نے پڑھا ہے سورۃ الفیل کی تغییر میں۔

قال انن عاص سنك كل يدسنك وكل كامعرب

ایے ہی کافور، یہ کور کامادہ ہے۔ کور ہندی لفظ ہے، ہندوستان کی پیداوار ہے کافور میں سے گیا عرب میں ہندی کور کہتے ہیں۔ زبان عربی نے اس کو کافور کر دیا۔ کافور فضیح لفظ ہے، بلیغ ہے۔

ایسے ہی قرنصٰ ۔۔۔۔۔۔

ر ت العباجات بری القر نقل امر أ لقيس بردا فضيح وبليخ شاعر به اس نة قر نقل استثنال كيا به و اور قر نقل كتے بيں لونگ كو ۔ اس كي اصل كيا تقى ؟ قرن پھول، قرن پھول كا بيايا ہم قر نقل اور قرن پھول كو قر نقل كہي ۔ كان ميں پہننے كا زيور بياس كے مشابہ ہم ۔ لونگ اس كے مشابہ ہم تو قرن پھول كو قر نقل كہيے ۔ كر فضيح ہم كثرت استثمال كى وجہ سے توجب كہ لغت عرب كى ذبان كے لفظ كو اپنا ندر شامل كر فضيح ہم كثرت استثمال كى وجہ سے توجب كہ لغت عرب كى ذبان كے لفظ كو اپنا ندر شامل كر فضيح ہم كر وجائے تو فضيح ہم وجاتا ہم ۔

### لفظ القسط كي لغوى وصرفي تحقيق

اب،تلاتے ہیں کہ یمال پردولفظ ہیں اُلقِسط، اُلقِسط، قط کااسم فاعل باب مجرد منس آیا،باب مجردے قاسط جو ہواسم فاعل ہے قسط کااور قبط کتے ہیں گلم کواور قاسط کتے ہیں

#### ظالم كو\_

القط کااسم فاعل باب افعال ہے آتا ہے "المقط" ۔ یہ اهتقاق کبیر ہے، صغیر شیں ہے یہ نمیں کہ سکناصر فی کہ قط مصدر ہے مقط کا مقبط کا مصدر ہے الاقعاط "نہیں" مطلب یہ ہے کہ معنی کے لحاظ ہے مقبط کا مصدر القبط ہے۔ اس واسطے کہ آپ اگر القاسط کمیں گے ، وہ معنی میں عادل کے نہیں ، باب مجر دے القاسط معنی ظالم کے بیں، وہ فاعل ہے قبط کا، اس کا فاعل باب مجر دے نہیں آتا ہے المقبط ۔ حق تعالیٰ کے نام میں المقسط المجامع العنی المعنی مقسط عادل اور منصف و اما القاسط فھو المجاثر

#### اس كے بعد بيان كرتے بي مديث

### ر جال عديث پر محد ثانه كلام

حدثنا احمد بن اخکاب، محد ثین میں محمد بن اشکاب بھی ہے، علی بن اشکاب بھی ہے۔ اور احمد بن اشکاب بھی ہے، مگریہ بھائی نہیں اتفاق سے ان کے باپ کانام اشکاب ہے اور احمد، محمد علی یہ بھائی نہیں ہیں آپس میں۔ ہیں محدث،

وہ روایت کر رہے ہیں کہ محمد بن نفسیل بن غذوان ہے وہ مخمارہ ابن تعقاع ہے۔ وہ ابوز رعہ ہے۔ یہ ابوز رعہ راوی وہ نہیں ہیں جو احمد بن صنبل کے ہم عصر ہیں وہ متاثر ہیں یہ تاہی کبیر ہیں، یہ جر بر بن عبد اللہ بردوی کے اولا وہیں ہیں، ان کے بوتے ہیں غالبًا اور یہ حدیث صحیح ہے مگر میں یہ بہر بر بن عبد اللہ بردوی کے اولا وہیں تھی ان تقاع ہیں اوائی تعقاع تناراوی ہیں ابوز رعہ ب محمد بن فضیل تناراوی ہیں مجارہ ابن تعقاع ہے مگر یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ تناراوی ہیں، ابو ہر برہ ہے، محمد فضیل ہے غرابت شروع ہوگئے۔ مگر یہ حدیث صحیح ہے۔

اس لئے کہ رواۃ تمام نقد ہیں۔ اور یہ حدیث فظ ابد ہریرہ سے مروی نہیں ہے اور صحابہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اس کی متابعت تو نہیں موجو واگر متابعت ہوتی تو یہ غرمت ندر ہتی۔ ہاں شوابد موجو د ہیں۔

شاہدوہ حدیث ہے، جو ایک حدیث کے معنی میں ہے گرراوی محافی دو ہیں، یا تمن بیں کی محابہ ہے روایت ہے یہ حدیث۔ وله شواهد کثیرة اور اس کے شوام ہیں۔ اور شاہدنہ بھی ہوں توسد صحیح ہے۔ راوی تمام اقتہ ہیں۔

#### الفاظ صديث

وقال النبى صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم و الله العظيم و الله العظيم و الله كو محبوب من اور زبان ير ملك مين يرض عن آمان من المرميزان كاندر بهت بحارى من ميزان عمل كاندر بهت بحارى من مران كان من مران كاندر بهت بحاري من مران كان كاندر بهت بحاري من مران كان من مران كاندر بهت بحاري من مران كان كاندر بهت بحاري من مران كاندر بهت بحاري بران كاندر بهت بحاري بان كاندر بان كاندر بهت بحاري بان كاندر بهت بحاري بان كاندر بهت بحاري بان كاندر بان كاندر بهت بحاري بان كاندر باندر كاندر بان كاندر بان كاندر بان كاندر بان كاندر باندر بان كاندر بان كاندر باندر كاندر باندر كاندر باندر كاندر باندر كاندر باندر كاندر باندر كاندر كاند

### صفت رحمانی لانے کی وجہ

سبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم یمال حق تعالیٰ کے نامول میں سے صفت رحمٰن کو لایا گیا، دووجہ سے ایک تووزل قافیہ رحمان، لبان، میزان، سب کا قافیہ ہے دوسر سے اس واسطے کتنے عمل قلیل پر کتا اجر کیٹر سے عایت رحمت ہے۔ دوہول ہیں ملکے جن کا پڑھٹا آسان ہے گر اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پہند ہیں، اور میزان عمل کے اندر اس کاوزن بہت اللہ کو پہند ہیں، اور میزان عمل کے اندر اس کاوزن بہت اللہ کے بہت مملدی ہے۔

آپ نے بڑھا ہے صدیث میں سبحان الله تماؤ نصف المیزان نصف میزان کو معرف کو پند معرف کو پند کو پند کو پند کو پند کرتے ہیں۔ حق تعالی اپنی تعریف کو پند کرتے ہیں۔ حق تعالی سیرھ کرتے ہیں۔ حق تعالی سیرھ کرتے ہیں۔

حدیث میں آتا ہے اللہ سے زیادہ عذر کو ظاہر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے

انبیا کوبلا حساب کے لے جائے گاتا کہ عذر باتی ندر ہے ،اور اللہ سے ذیادہ تعریف کو پند کرنے والا کوئی مسیں ،ای لئے آپ کو پیدا کیا تاکہ اللہ کی تعریف کریں ،اللہ کی حدوثا کریں ۔

تمھارے واسطے عیب ہے تحریف کا چاہنا اور تمھارے لئے عیب ہے تکبر کرنا اللہ کے لئے ہے الکبریا، رد آئی والعظمة از اری۔ ای کے لئے کبریاعین کمال ہے ای کے لئے ہے مدح کو چاہنا، حمد کو چاہنا، حمد کو چاہنا، حمد کو چاہنا، حمد کو چاہنا عین کمال ہے، اس لئے کہ وہ قابل حمد ہے، حمد ای کے لئے ہے اور جھنے بھی جی وہ کواڑا قابل حمد جیں، وہ تحریف اس کے منانے والے کی ہے۔

کہ باشد آل نگارا کہ معد کی نگارو

کہ جس نے ایسے بیا ویے حسین وہ خود کیا؟

تو ہتا ویا کہ جشنی تحریفیں جی سب میرے لئے، سب میرے بنائے ہوئے ہیں،

سب محلوقات جیں، اور مخلوق کی تحریف ور حقیقت خالتی کی تحریف ہے۔

اور حق تعالٰ کو یہ پیندے کہ بعد واس کی تحریف کرے۔

اور حق تعالٰ کو یہ پیندے کہ بعد واس کی تحریف کرے۔

### صفات كى دوقتميں

اور تعریف کے اندریہ دو کلے بوے جامع ہیں سبحان الله و بحمدہ کو تکہ صفات دو فتم پر ہیں۔ ایک صفات سلبی ، ایک صفات دجودی ایک جلالی ایک صفات جمالی۔ "سجان الله" یہ تمام صفات سلبیہ کو شامل ہے۔ اللہ تعالی پاک ہے سب عبول ہے، اس میں کوئی عیب شمیں۔ فرمایا لا شریك له اس كا كوئی شریک شمیں۔ لا ندله اس كى كوئی نظیر شمیں كوئی مقابل شمیں، لیس كمشله شئی اس كی مش كوئی چیز شمیں ، اور لا كفوله اس كا بمسر اس كر الله كوئی شمیں، تو سجان اللہ میں تمام تنزیمات آئئیں۔ اللہ سب عبول سے پاک ہے۔ و صفات والحمد هو الننا، على الجمیل اچھی بات پر تعریف كرنا یہ حمد ہے۔ تو صفات

جمال صفات كمال سب كوشائل ب حمده

اور حمد و کا حروف جرجو ہے بائیہ متعلق محذوف کے ہے۔ جیسا کہ سجان اللہ یہ مفول مطلق ہے قطل مقدر کا نسبح الله سبحانه

ایے بی حمدہ کا ح ف جربہ متعلق محذوف کے ہے نحمدہ ، نسبح الله سبحانه ونحمدہ و بحمدہ بیرواوَعاطفہ لا کی گیا ہوا سطے ، کہ ہم اللہ کوپاک سجھتے ہیں سارے عیبول سے اور موصوف سمجتے ہیں تمام کمالات ہے۔

اس کی حمد کرتے ہیں اسکے افعال جمیل پر، اس کے اقوال جمیل پر، اس کی صفات جمیل پر، اس کی صفات جمیل پر۔ تو صفات جلال وہ ہیں جس کو سجان اللہ شامل ہے۔ اور صفات جمال کو حمد ہ شامل ہے۔ اس مومر تبد

پڑھنے ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

### صغارُ اور كبارُ كى تقسيم حق تعالىٰ كى عنايت ب

ولو کان مثل زبد البحر اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برایر ہوں، گرم او صفائر ہیں اس واسطے کہ کبائر بلا توبہ کے معاف تنہیں ہوتے، ہاں صفائر معاف ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس کیا صفائر تھوڑے ہیں؟ یہ صفائر، کبائر بھی حق تعالیٰ کی عنایت ہے کہ دو قشمیں کردی ہیں گناہوں کی۔ ورنہ نافر انی چھوٹی بھی ہونا فر مانی ہے۔ کیا صغیرہ اور کیا کبیر ہے۔ گراس کی عنایت ہے، مربانی ہے کہ کو گناہوں کو کبائر قرار دیا اور پھے کو صفائر لینی مقدمات حرام وہ صفائر کملاتے ہیں۔ فعل حرام وہ کبیرہ ہیں، جھوٹ یو لناکبیرہ ہے اور بہت یو لنا بک بک کرنا یہ صغیرہ ہے۔ اس لئے کہ بحواس ہی جھوٹ کی طرف پہنچ جاتا ہے ماسلم مکٹار بہت یو لئے والا تنہیں چتا ہے خطاہ ، لغزش ہے، جھوٹ سے کی طرف پہنچ جاتا ہے ماسلم مکٹار بہت یو لئے والا تنہیں چتا ہے خطاہ ، لغزش ہے، جھوٹ سے کو مرورت سے یو لو تیادہ فیاموش رہا کرو، ضرورت سے یو لو تبھی کر یو لو، ما بلفظ من قول الا لدیہ رقب عنید انسان کوئی بات تنہیں یو لئ

### صغائراور کبائر کی تعریف

تواکثریہ ہے کہ مقدمات حرام وہ صغائر کہلاتے ہیں اور جو حرام قطعی ہے نفس کے اندروہ کبائر ہے۔ زناحرام قطعی

﴿ وَلا تَقربُوا الزنا انه كان فاحشة كان خطأ كبيرًا ﴾

بڑا گناہ ہے فاحشہ ہے ، اور اس کے مقدمات نظر کرنا ، نامحرم کو دیکھنا یہ صغائر ہیں جو مفتی ہو جاتا ہے اس کی طرف۔

### پر دہ پر اعتراض کے مسکت جواب

اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پر دہ اُٹھادواور دلیل کیا ہے کہ مسلمانوں کی قوم عور توں کے پر دہ کی وجہ ان کی عور توں کے پردہ کی وجہ سے ایک پہیر پر چل رہی ہے ان کی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور تحصاری کا ایک پہیر مر دکام کر تاہے عور تیں پردہ میں ہیں وہاں مر دبھی کام کر رہی ہیں۔

ارے اللہ کے ہدو تین چار سوبر س پہلے کی تاریخ پڑھو۔ مسلمانوں کی گاڑی ایک ہی پہیہ پر چلتی تھی اور دنیا پر بھاری تھی اور یہ دوپہیے پر چلنے والے تمھارے ماتحت تھے۔ تم ہے مرعوب تھے، مغلوب تھے، تمھارے اسلاف نے کب پر دہ اُٹھایا تھا حضرت عا کشہ جب جنگ جمل میں آئی تھیں تو ۔۔۔۔۔۔۔ پر دہ میں تھیں، بے پر دہ نہیں تھیں حالانکہ ماں تھیں اُم المومنین سب مسلمانوں کی مال تھیں مال سے پر دہ نہیں، گر حضور نے تھم دیا پی بھیوں کو کہ گوتم مال ہو امت کی مگر پر دہ کرو۔

حفزت عا نشرہ جنگ میں شریک ہیں قائد حرب ہیں مگر پر دہ میں حودج کے اندر اور تقریر کررہی تھیں اور جب تک وہ تقریر کرتی رہیں حضرت علی کی بہادری اور تکوار بے کاررہی، تو فرمایا کہ جب تک ان کا اونٹ کھڑ اد ہے گا اور تقریر کرتی رہیں گی ہم غالب نہیں آ سکتے اونٹ کو بٹھلا وُ اونٹ بیٹھ جائے ان کی آواز نہ پہنچ لشکر میں تو غالب آئیں گے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اونٹ پر تیر چھیکے گئے حفر ت عائشہ "کے اوپر بھی اونٹ پر تیر مارے گئے کچے نشانے والے تھے نشانہ صیح لگا اونٹ ہی کولگا۔ دوسر ی طرف نہیں ، اونٹ بیٹھ گیا ان کی آواز نہیں بینچی چنانچہ پھر حضر ت علی " غالب آئے اوریہ واقعہ تاریخی پر المبسوط ہے کہ جنگ کیوں ہوئی۔

دراصل سے تباہی قوم کو ہمیشہ پریشان کرتی رہی۔ مسلمانوں میں ای نے جنگ کرائی۔ ورندان حضرت نے کوئی عداوت نہیں کی دشنی نہیں گی۔

### جنگ جمل کا تاریخی پس منظر

ایک مطالبہ تھا حضرت علی "مان گئے صلح ہوگی اب اس صلح کی جنیل ہو کی رات کے بعد صبح کو رات کا معاملہ طے ہو گیا۔ یہ قبائل قاتلان عثان یہ سمجھے تھے کہ اگر صبح ہو گئی ہم مارے گئے۔ مطالبہ یہ تھا کہ عثان کے قاتلوں کو گر فقار کیا جائے، سزادی جائے۔ صبح سے پہلے انھوں نے رات ہی کو حملہ کر دیا۔ حضر سے عائشہ کی فوج وہ سمجھی کہ حضر سے علی نے صلح تسلیم نہیں کی ان کو جواب دو۔ جواب دیا گیا۔

حفرت علی محصے کہ حضرت عائشہ کو صلح منظور نہیں۔ جنگ ہو گئی بے خبری کے اندربعد میں معلوم ہوا کہ ساری شرارت تھی تباہیوں کی اپنے آپ لڑکے ایک طرف ہو گئے یمال جنگ شروع ہو گئی، سب کو غلط فنمی ہوئی۔ بہر حال دشنمی کچھ نہیں تھی عدوات کچھ نہیں تھی۔ بس سے مطالبہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے ان کو سزادی جائے ان سے قصاص لیا جائے۔ جو قاتل جیں ان کو مزادی جائے ان کو مزادی جائے۔ جو قاتل میں شریک نہیں جی مشورے میں شریک جیں ان کو مزادی حائے ، جیل کیا جائے۔

ید مطالبه تھا۔ یہ سر اسر دین تھا۔ حضرت علی ان کئے تھے کہ ہال ایسا ہو گا مگر میری

خلافت نئ نئ تقی لہذا میں نے جلدی نہیں کی۔اب تم مطالبہ کرتے ہوتم میر اساتھ دو میں انھیں گر فآر کروں گا۔بات طے ہوگئی، صلح ہوگئی۔

توجی ہے عرض کررہاتھا کہ پردہ کے اندر ہمیں ترقی تھی۔ ہماری امہات المومنین نے پردہ کیا اور بدے بوٹ کارنامے کیئے پردہ کے اندر آپ کیا کہیں گے ؟ کہ پردہ اُٹھے اور پردہ اُٹھ جائے گا تودد پہنے کی گاڑی چل رہی ہی جائے گا تودد پہنے کی گاڑی چل رہی تھی اور کامیاب تھی۔ کیوں ؟ تم مسلمان تھے۔ اللہ تمھارے ساتھ تھا تواللہ کی مدداور نفرت تمھارے ساتھ تھی۔

### پردہ ختم کرنے کی خرالی

یہ گفتگو کمال سے شروع ہوئی گئی تھی؟ مقدمات حرام صغیرہ ہوتے ہیں نظر ڈالنا نامحرم کودیکمنایہ مقدمہ زنا ہے۔اس لئے منع کیاشر بیت نے اب لوگ چاہتے ہیں کہ پر دواُٹھا دو تو کیا ہوگا؟اگر پردہ اُٹھ گیا تو لا کھوں نگا ہیں زنا کریں گی نامحرم کودیکھنااور ان سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں غنڈے لوگ تو یکی اعلان کرتے ہیں کہ صاحب پردہ اُٹھادو تا کہ دوپھیے پرگاڑی چلے۔

### پرده کس لئے ہے

ارے بو قو فو پر دہ اس واسطے نہیں ہے کہ ہاری عور تملید چلن ہیں بعد پر دہ اس لئے ہے کہ ہاری عور تملید چلن ہیں بعد پر دہ اس لئے ہے کہ ہاری عور تی اندر کیا تم ہے ہو سکتا ہے کہ اپنے مرغ اٹھا کر چل دولوگ ڈال رکھتے ہیں تجوری میں چھپا کر نوکر کودیکھتے ہیں کہ کتنارو پیہ ہے۔ کیوں چھپاتے ہیں کہ دیکھویہ قیمتی شی ہے اس کے چور بہت ہیں۔ ایسے ہی عورت قیمتی چیز ہے اس کے چور بہت ہیں۔ ایسے ہی عورت قیمتی چیز ہے اس کے چور بہت ہیں۔ ایسے ہی عورت قیمتی چیز ہے اس کے چور بہت ہیں۔ ایسے ہی عورت قیمتی چیز ہے اس کے چور بہت ہیں۔ ایسے ہی عورت قیمتی چیز ہے اس کے چور بہت ہیں۔ ایسے ہی عورت قیمتی چیز ہے اس کے چور بہت ہیں۔ ایسے ہی عورت قیمتی ہیں۔

## جو عورت پر دہ میں رہے گی وہی عورت کملانے کی مستحق ہے

العورة ما بسنر كه عورت وه جرج چهائى جائے۔ عورت كالفظ بى ہتارہا ہے لغت عرب كے اندركه عورت چهانى جائے۔ عورت كالفظ بى ہتارہا ہے لغت عرب كے اندركه عورت چهانے كى چيز ہے۔ يہ عورت ہے اور جو عورت بيں بہر وه مردانى جيں وه عورت بيں كمركى خدمت كھر كاكام كاج وبى كرے كى جو يورت بيں جرده بيں جرده بيں كرے كى ده كے كى خان سامہ كو۔ خان سامہ كود خان سامہ كمانا يكائے طازم كھانا يكائے۔

### خوا تنين ميں علم دين كاچر چااور بهادري

ہمارے بزرگوں نے عور توں کو گھر میں رکھ کر تعلیم دی ہے۔ تاریخ پڑھویزی بزی محدیث بنوی بودی حدیث وان اور فقیمہ بہت عور تیں ہیں۔اساء الرجال کے اندر عور توں کاباب الگ ہے بنوی بنوی محدث ہیں۔

اور خولی برے ما علمنافی النسا من سرقت او ١ تهمت ---- علامة مي كتے

ہیں مر دوں کے اندر توبعظے راوی متہم بھی ہیں متر وک بھی ہیں عور توں میں کوئی راوی متر وک نمیں متہم نہیں اما ثقة او مستورة بوی بوی محدث عور تیں ہیں۔ ہمارے پاس جو سند ہے موطا محد کی اس میں زینت قریشیہ محدث ہیں۔ علامہ زمخشری کو سند دی ہے موطاکی علامہ زمخشری ان کے شاگر دہیں بوی بین کور تیں ہو کیں مگر وہ اسکول کی پڑھی ہوئی نہیں تھیں۔

بات یہ ہے کہ باپ ، بھائی جو پڑھتے تھے اور عور تمی پڑھتی تھیں اپناپ کے ہاں کھائی کے ہاں ممائی کے ہاں کھائی کے ہاں کھائی کے ہاں مائی کے ہاں موہر پڑھتا تھا یوی کو تعلیم دیا کر تا تھا۔ اب آج کل میاں چاہجے ہیں کہ ہم تور ہیں جالل میدی ہو گی۔ اے۔

ارے بھائی آگر تم بیوی کوئی۔اے کرناچاہے ہوتم پہلے ئی۔اے ہو ہی ہے۔ ان کر پھاؤیہ تو خود جائل رہیں گے اور بیوی صاحبہ فی۔اے ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست نج ہیں ان کی لڑکیاں فی۔اے ہیں گر پڑھایا، امتحان دلوایا۔امتحان میں پردہ میں گئیں امتحان دیا گر پڑھایا خود۔ا نحول نے اپ آپ کو نمایت ہی پردہ کے اندر کیونکہ فی۔اے تھابہ قابل تھااب خود تو چاہے ہیں کہ آرام ے رہیں اور لڑکیاں فی اے ہوں "یہ نہیں" خود آپ ہتھیار چلانا سیکھیں محدوق چلانا سیکھو، اور گھر میں سیکھاؤلڑ کیوں کو۔

### ايك تخصيل دار كاواقعه

ہمارے ایک تخصیل دار تھے سات لڑکیاں تھیں قریب قریب ان کی سات لڑکیاں تھیں قریب قریب ان کی سات لڑکیاں اور ساتوں ہد وق بازاور ہدوق کا نشانہ باز تھیں توجس محلّہ میں رہتی تھیں وہاں چوری نہیں ہوتی تھی چور کا بہتے ہیں دراخطرہ ہواو ہیں فورا فائر کر دیا تحصیلدار کی لڑکیاں تھیں۔ تو طریقہ یہ ہے تم تعلیم حاصل کرود نی بھی دنیوی بھی اور وہ سکھلاؤ دوسر وں کو لڑکی کو اپنی ہیوی کو۔ حضر ات صحلبت نے اپنی ہیویوں کو سب سکھلایا۔ اپنی ہیٹیوں کو سب بھی سکھلایانہ اسکول اپنی ہیوی کو میں سکھلایانہ اسکول تھے نہ کالج ذرا تاریخ پڑھ کر د کیمویوی تکوار چلانے والی بڑی نشانہ باز تیر انداز ہوی بہادر عور تیں تھیں

فقوحات شام میں بوے کام کیے مگر پروہ کے ساتھ مھوڑے پر سوار ہیں نقاب پڑا ہوا ہے اور شکوار چلا ر بی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے بابدی شریعت کے ساتھ جار سوہرس پہلے کی تاریخ برطو تحماری عور تیں دیندار تھیں یا ک وامن تھیں عفیف تھیں گمر کی رہنے والی تھیں۔ نامحرم نے مجمی ان کا چرو دیکما نمیں کربن کامیاب تھیں اور خیروبر کت تھی۔ آج تم نے بردہ اُتھادیا ہے کیا ہوا؟ بے چینی، بے اطمینانی، پریشانی اس لئے فرماتے ہیں۔اس حدیث پر ختم کرتے ہیں کتاب کو کہ یہ دوبول ہیں ر حمان کو محبوب ہیں۔ محبوب کیوں ؟ اس واسطے کہ اسمیس اللہ کی تحریف ہے۔ یوی تعریف ہے اور زبان پر ملکے میں ملک لفظ میں صاد نہیں ہے طانہیں ہے قاف نہیں ہے ضاد نہیں ہے ملکے ملکے الفاظ جیں یو لنا آسان ہے چوں کو بھی یزوں کو بھی عور تول کو بھی مر دوں کو بھی مگر میزان عمل کے اندر معارى مين اس واسطے كه الله كى حمد و شاكال ب سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم يه تو آخر كاثواب بر ميزان عمل ك اندرببت بهاري بي اور سبحان الله و بحمده كافي تحااس ك بعد سبحان الله كا يجر كرار باس واسط كه انسان نے ذاء كى بے غلطى كى بے صفات ملبي كے اعمر صفات کمال میں غلطی کم کرتے ہیں۔ صفات سلبیہ میں غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے شریک میں لاشر یک نہیں کرتے ...... اور اللہ نے اس بندے کے حوالے کر دیاہے کام یہ بھی کرتا ہاں کے بدے خاص کرتے میں ہندو کہتے ہیں رام کرش کے ..... حوالے خدانے کیااور علم کی د بوتی الگ ہے .....روزی کی د بوتی الگ ہے ..... کالی دیوتی الگ ہے .... مجمع میں کہ ندا فود سارے کام نہیں کر سکتاوہ تھک جائے گانہیں "ولا یو دہ حفظہما اے اللہ تو نہیں تھکا آ ان وزمین کے سنبھالنے ہے بھی آسان وزمین کتنی بوی چیزیں ہیں مٹس و قمر، جاند مورج کتی ہوی چزیں ہیں۔ان کو سنبعالے ے ، و سی تھکا افعینا بالخلق الاول کیا ملی بار پدا كر كے ہم ترك گئے ؟ " نہيں"اس كو تھكان نہيں ہاس كواد تكھ نہيں ہے۔اس كو نيند نہيں ہے تو صفات سلبيد ميس فلطى كر تا ب انسان اس واسط تتبيح كوباربار لايا كياب قرآن ك اندر مى مديث ك اندر يهي يال محى سجان الله كررب ب سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم - آپ قرآن كامطالد كريس كے تو تنبي كابها امر بادر تنبيح كابها اہمام ب

وسبحان الله سبحانك هذا بهتان عظیم، سبحان الذى اسرى بعبده لیلا، فسبح بحمد ربك و استغفره، سبح اسم ربك الاعلى سبح باسم ربك العظیم

سیحات کابہت ذکر ہے اس واسطے کہ اس میں غلطی کرتے ہیں بہت لوگ حق تعالی نے مفات سلید پر بہت ذور دیا ہے اللہ کو سب عیبوں ہے پاک ہونا چاہے اس کے برابر کوئی شہیں ہوں شہیں لیس کہ مثال کوئی شہیں ہے وہ تعملی شہیں ہوں مقابر شہیں ، کر ور شہیں ، وہ قاور ہے اور سب کا فالق ہما شہیں ہے ، وہ عابر شہیں ، کر ور شہیں ، وہ قاور ہے اور سب کا فالق ہما سب خلوقات ہیں سب کا مالک ہے سب مملوک ہیں سب کا رب ہے۔ سب بعد ہیں اللہ کو اس کی ضرورت شہیں ہے کہ وہ کی کام کو کی کے حوالہ کر کے بیٹھ جائے۔ ہیں اللہ کو اس کی ضرورت شہیں ہے کہ وہ کی کام کو کی کے حوالہ کر کے بیٹھ جائے۔ "شہیں" وہ کام لیتا ہے اور کام کر اتا خود ہے فرشتے کام کرتے ہیں وہ کیے کرتے ہیں ؟ اللہ کی مشیت ہے اللہ العظیم صفت عظیم کوبڑ حادیا اس واسطے کہ بیہ جائے ہے کی مشیت ہی جو سارے عیبوں ہے پاک ہے اور سارے کمالات سے متعف وہ بی صاحب عظمت ہے حدیث ہیں آتا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ساتھ ہیں آیک جملہ استغفر اللہ کا بیٹ حادواور سود فعہ اس کو پڑ حو سور ج

#### فقروفاقه كاعلاج

 اور وہ ہربات کے اوپر یقین کرنے والے تھے۔ سی صفت یقین ہم میں کم ہوگئی ہے۔ اب نہیں مجھتے کہ تقویٰ سے برکت ہوگی تقویٰ سے ترقی ہوگی اب تو سجھتے ہیں جھوٹ بول کے رشوت سے سود سے ترقی ہوگی۔ اللہ کیبات پریقین نہیں رہا۔

#### ويمحق الله الربي ويربى الصدقات

الله تعالی ربوالیعی سود مناتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی مسلمان کوترتی اس سے نہیں ہوتی۔اس کو ترقی ہوتی ہے ذکوہ ہے عشر سے۔ صدقات سے موقت نہیں ہے ورنہ میں واقعات سے آپ کو سمجھاتا میرے سامنے واقعات ہیں کہ سود ہد کیار شوت مد کی اور زکو قدیناشروع کی اور ایک سال بعد معلوم ہواکہ بدی برکت ہے بری ترقی ہے مال کے فریضہ کوادا کیااور ایک سال بعد نیا گاؤں خرید لیاحالا نکہ سود بھی تھار شوت بھی تھی صدقہ کاروپیہ بھی تھا حرام کمائی بہت تھی اس نے سب بد کر دی اور ز کو قادینا شروع کی اب حیرت ہوتی ہے کہ آیہ تو کم ہے گھر سے نکلنا شروع ہو گیاہے مگر سال بھر کے بعد معلوم ہواکہ اتنی رکت ہے ایک گاؤں خرید لیااور جولوگ اللہ پر بھر وسہ کر کے ذکو ہ دیتے ہیں عشر دیتے ہیں ایک سال کے بعد دیکھو تووا قعی پر کت ہے وہ پر کت بیے نہیں کہ سوے دوسو ہو گئے" نہیں" جتنارو پیہ حلال کا ہے وہ تم کو لگتاہے چوری نہیں جا تا حرام خور کے نو کر بھی حرام خور ہوتے ہیں بہت چراتے ہیں وہ خود کہتے تھے رئیس کہ میرے باپ کے زمانہ میں مجھے معلوم ہے کہ غلہ پہلے پنچتا تھا منٹی کے مکان پر بھر ہمارے گھر پنچتا تھااور جو چیز پیدا ہوتی تھی پہلے منٹی کے ہاں اور اس کے حواریٹن کے ہاں مجر ہمارے گھر پہنچتی تھی توبر کت کیسی ہوتی ؟ منشی چوراور منشی کے حواریتن بھی چور اور جب ز کو ڈو یتاشر وع کی منثی میر او بندار اور دیانتدار ہے ہر چیز میرے مکان پر بہنچا تا ہے۔ پہلے بہت آدمی آتے تھے وعوتیں کھاتے جب دیکھا انھوں نے سود چھوڑ دیا ہے آرنی کم ہوگئی ہے لوگوں نے آنا کم کر دیا ہے۔ جان چی لا کھوں یائے۔ بیر روز کی جائے روز کے ناشتہ کرنے والے ختم ہیں اور پھر ہیے ہے کہ جو شخص نیک ہو گاز کو ۃ دینے والا نماز پڑھنے والاوہ سوسا کئی بھی اچھی رکھے گانیک لوگوں سے ملے گانیک لوگ اس کی جائے پئیں بسعث کھائیں وہ سگریٹ کے عادی نہیں ہوتے وہ نیک کامول کے عادی ہوتے ہیں نیک کامول کے لئے بلاتے ہیں نیک کامول میں شریک ہوتے ہیں

یہ فضول ملنے والے جائے پینے والے وہ ختم ہیں یہ خرچ کم ہوا مصاری کم ہوگئی۔باپ کے زمانہ میں روز ڈاکٹر کھڑ ا ہواہے سود کمار ہاہے۔او حر ڈاکٹر کھار ہاہے اس کو کم لگتاہے گھر میں بیماری ہے آج بجد بیمار ہے کل کو بو تلصار ہے پر سول کو نواسہ مار ہے تو گھر سے ڈاکٹر غائب ہی نہیں ہو تااب وہ کتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر اس سال کے اندر ڈاکٹر ایک و فعہ آیااور بس۔ توساری حرام کی آمدنی ہی جاتی ہے تو ملمان سمجھ لیں کہ ملمان کو ترتی ہوتی ہے اللہ کے راتے پر چلنے سے اور اللہ کی باتوں پر یقین كرنے سے يقين كرواس كے اور يمحق الله الربى و يربى الصدقات مسلمان قرآن روحتا ب قرآن کی آیت سامنے ہے معدق الله الرنی (سود) کومٹاتا ہے صد قات کو خیر ات کو پر حاتا ہے اور وہ کیے بوحاتاہے ؟اس کود کھناایک سال دوسال کے بعد آپ کاچہ بوحتا ہے روز اگر ناپو نہیں معلوم ہوتا ... ایک سال مت نابوایک سال کے بعد و کھناچہ کو ہاں ماشاء اللہ اب قدیرہ ہ گیا ہے۔اگر روز دیکمو کے روز نابع کے نہیں مانتے۔روز مت دیکمو کہ کنٹی برکت ہوئی ایک سال دو سال گذر جائیں پھر دیکھوکہ زکوۃ ہے خیرات ہے کتنی برکت ہوئی وہ پر کتیں بول ہوتی ہیں کہ مال چورول کے ہاتھ نہیں جاتا ملازم چوری نہیں کرتا۔ ڈاکٹروں کے ہاتھ بھی نہیں جاتا تھارے ہاتھ میں رہتاہے۔ اگر حرام کماؤ کے توروز ڈاکٹر ہیں نو کر بھی چور ہیں حرام خور ہیں کیونکہ آپ نے حرام کمایا حرام کھلا رہے ہیں۔ حرام کھلا کر کے حرام خور انھوں نے نہیں بنیا؟ حلال کماؤ حلال کھلاؤ تو حلال خور جول گے۔ تو محلب<sup>ط</sup> کو یقین تھااس لئے وہ ایک دوہفتہ کے بعد آئے این عبد اللہ کے بڑی رکت ہے اتنا مال ملاكه ركھنے كى جكه شيں اور جمارے بزر كول نے فر مايا ہے

> ﴿سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله و الله اكبر و لا حول ولا قوة الا بالله﴾

یہ کیمیائے درویشاں ہے درویش کی کیمیاہ سومر تبہ ہر نماز کے بعد میں پڑ حتارہ انشاء اللہ دیکھے گا کی دنوں کے بعد برکت ہی برکت ہے ترقی ہی ترقی ہی ال بعر طیہ کہ اعتقاد درست ہو۔اب اللہ کے رسول کی باتوں پر یعین شیں ہے تو ہر رگوں کی باتوں پر کیا یعین ہوگا۔ یہ کیمیائے درویشاں ہے ہمارے اللہ والے کی مثلا یا کرتے تھے اور آپ پڑھ چکے حدیث کے اندر آپ (علیلہ) کی بیشی

حفرت فاطمہ نے شکایت کی کہ چکی پینے سے میرے ہاتھوں میں گئے پڑ کئے ہیں میرے کیڑے ملے ہوتے ہیں جھاڑودیے ہاک فادم چاہے آپ گھریر نہیں تھے۔ حفزت عاکشہ سے بیرع ض کر دیا کہ حضور آویں توبہ پیغام پہنچادیتا کہ صاحبزادی آئی متی وہ خادم جا ہتی تھی۔ آپ تشریف لائے گمر میں فرمایا کہ تم خادم کے لئے گئی تھیں۔ میں تم کواس ہے اچھی ثی بتلا تا ہوں مبح کے بعد سجان الله ٣ ١ بار الحمد لله ٣ ١ بار الله اكبر ٢ ١ باريه بره لياكرويه تم كوخادم ، بهر بي يه معنى نهيس كه تم کو ٹواب ملے گابڑھ کر'' نہیں''خادم سے بہتر ہے لیٹنی تم کو تھکال نہیں ہو گا۔ دن بھر کی تھکال ہے محفوظ رہو گی۔ چین سے سوؤگی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی، چنانچہ صاجزادی ای پر راضی ہو كئيں حضرت على فرماتے ميں كه جب سے ميں نے سى ب يہ حديث ميں يابعد جول عبد الله ائن . . وہ ایو چھتا ہے اور جنگ صفین میں بھی آپ نہیں بھولے فرمایا کہ برداسوال کرنے والا ہے ہاں ہاں جنگ صغین کے اندر بھی میں رات کو نہیں بھو لاساری رات پڑھتار ہا۔ تو حضر ات محابہ اپنے ر سول کی باتوں پر ایمان لانے والے تھے ، یقین کرنے والے تھے اس واسطے ان کے لئے فائدہ مند ہوتی تھیں آپ بھی اس مدیث پر عمل کیج اور اس کور اور پڑھے رہے سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم اور ایک حدیث میں آتا ہے بیہقی کی روایت ہے اور بیہقی نے موضوعات ہے روایت بھی کیا ہے عث ہو سکتی ہے بیہ تھی کی حدیثوں میں گر موضوعات میں وہ روایت کرتے میں کہ ایک بوڑھے میاں حضور نے دیکھا کہ بہت ہی بوڑھے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے کیوں تکلیف کی میں خود چلا آتا کمایار سول اللہ علی ہے اولی ہے میں خود آگیا ہت کر کے فرمایا کہ اجھاہم تم کوالی چیز بتلاتے ہیں جوبوھایے میں کام آئے مجھ کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرو،

وسبحان الله العظيم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله العظيم و بحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم العظيم العظيم العظيم الملك العظيم الملك العظيم الملك العظيم الملك العظيم الملك العظيم الملك العدام المعظيم الملك المدار العظيم الملك المدار العظيم الملك المدار العلم الملك الم

اور جنون دماغ فیل ہے کی باتی چیش آتی جیں بوھاپے کے اندر اور فالح پڑ گیا۔ یا کوڑھی ہوگئے خون بیس گری پیدا ہوگی یا ندھے ہمرے ہو گئے یاد ماغ خراب ہو گیا تو فرماتے کہ اس کو

ر مع روز مع مردوز مع کی نماز کے بعد توبر حلیا کے اندر جنون

ے جذام سے فالح سے بمرہ پن سے محفوظ رہو گے۔ محافی کہتے ہیں کہ یار سول اللہ عظی ہے تو دنیا کے لئے ہوا۔ آخرت کے لئے فرمائے یہ تھے طالبان خداد نیا کی اتنی مری نعمت ملنے کے بعد بھی پوچھتے ہیں آخرت کے لئے بھی فرمائے فرمایا کہ اس کے بعد چار جملے اور سے برحادیا کرو۔

﴿اللهم اهد ني من عندك ، وافض على من فضلك------

وانشر على من رحمتك ، و انزل على من بركاتك ﴾

ساری فیرونیای آخرت کی تم کو مل جائے گ۔ اے اللہ مجھ کو اپنیاسے ہدایت یجی اللهم اهد
نی من عندك ، وافض علی من فضلك اور اپنا فضل يما دیجئے ميرے اوپر وانشر علی من
رحمتك اور اپنی رحمت کی ہوائیں چلائے میرے اوپر وانزل علی من بر كاتك اور اپنی بر كتیں
نازل سيجئے ميرے اوپر بتااب كياجا ہتا ہے ؟ رحمت بھی ہے بركت بھی ہے ہدايت بھی ہے مغفرت
بھی ہے سب پچھ ہے بس ایک بات اور كمنا ہے بھر ختم كر تا ہول۔

دوستوااس میں شک نہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف ہے ہوا سط رسول اللہ علی شک معیار بن رسول ہیں اور کوئی معیار جن نہیں گراس کے کیا معنی ہیں ؟ یہ معنی نہیں ہیں کہ صحابہ پر محتی نہیں ہیں کہ حصابہ پر محتی نہیں ہے۔ گریہ معنی نہیں کہ تم تنقید کرو صحابہ پر محالی تنقید ہے بالا نہیں کوئی تنقید ہے بری نہیں کہ تم تنقید کرو صحابہ پر محالی تنقید کر سکتا ہے تابعی نہیں کر سکتا ہم شخص کادر جہ ہے جابال عالم پر تنقید نہیں کر سکتا عالم پر تنقید عالم کر سکتا ہے۔ آپ دیکھئے کہ ایک شخص ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کے مشورہ میں عیب نکالنے کا کس کو جن ہے ڈاکٹر کو۔ حکیم کے نبخہ میں تنقید کا حق حکیم کو ہے۔ کی مشورہ میں عیب نکالنے کا کس کو حق ہے ڈاکٹر کو۔ حکیم کے نبخہ میں تنقید کا حق حکیم کو ہے۔ کی عماس کھدے کو نہیں ہے، جابال کو نہیں ہے۔ حضر ات صحابہ کا علم سب سے برا علم ہے۔ وہ رسول علی ہی کہ علی کہ جمال دیکھنے دیکھنے والے ہیں ان پر تنقید کا حق تابعی کو نہیں ہے جس کے پاس وہ آٹکھیں نہیں ہیں کہ جس نے کہ جمال دیکھنے ہے ہی تو ہے کہ رسول کا جمال دیکھنے والے ہیں ان کے پاس وہ آٹکھیں ہیں جس نے کہ جمال رسول دیکھا ہے جس کے پاس ایک دو آٹکھیں ہیں جس نے کہ جمال رسول دیکھا ہے جس کے پاس ایک دو آٹکھیں ہوں وہ صحابی پر تنقید کر سکتا ہی تو سے کہ معیار حق رسول ہیں۔ حقیقاؤہ معیار حق

ہیں اور تنقید سے بالار سول کی ذات کے سوااور کوئی نہیں ہے گر تنقید کون کرے گا، انبیاء پر تنقید كرنے كاحق كى كو نميں ہے كيونكه وہ تقيد سے بالا ہيں۔ محلبه پر تقيد كاحق محاب كو ہے تمہيں كى كو نمیں ہے۔ال کادر جربہ بائد ہے۔ تحمارے واسطے کیا تھم ہے ؟اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر اتباع كروان دوكاجو مير عبعد جول ك الدبحر اور عمر و عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشيدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ميرى سنت كالتباع كرواور ظفا خراشدين كي سنت كا واصحابی کالنجوم میرے امحاب ساروں کی مثل میں فایھم افتدیتم اهتدینم جس کا اتباع کرو کے ہدایت یاؤ گے۔ تمھارے واسطے بیہ تھم ہے۔ تمھارے واسطے رسول کا نمونہ صحابی ہیں اس واسطے کہ وہی سننے والے میں پہچاننے والے میں وہی دیکھنے والے میں حضور عظیما کی آمدی تمہیں کیا خبر! جو تخف کہ رسول کا صحبت بیافتہ ہے آپ کی بات کو سننے والا ہے آپ کے جمال کو دیکھنے والا ہے آپ کے عمل کامشاہدہ کرنےوالا ہے اس پر آپ کو تقید کاحق نہیں، ایسے ہی مجمتدین پر مجمتد ہی تنقید کر سکتا ہے۔ غیر مجمتد نہیں کر سکتااس واسطے کہ مجمتدین کے مقابلہ یں مقلد جاہل ہے مقلدین ، مجمتدین کے سامنے جاہل ہیںوہ عالم ہیںوہ صاحب علم ہیں صاحب فنم ہیں صاحب اجتماد ہیں صاحب ادراک ہیں مجہتدین پر تقید مجہتدین ہی کر سکتاہے جیسے میں نے کہاڈاکٹر پر تقید ڈاکٹر کر سکتا ہے اب یہ عجیب بات ہے کہ ڈاکٹراس پر تنقید کررہاہے۔ د کان دار شربت پھنے والا توشر بت فروش کو کیا حق ہے کہ د کان کرنے والے کو کیاحق ہے کہ وہ ڈاکٹر پر تنقید کرے اور ایسے ہی ہماری مثال مجتمدین کے سامنے ایس ہے جیسا کہ د کاندار شرمت بھنے والاڈاکٹر کے سامنے۔ ماہرین شریعت کے اوپر ماہرین ہی کلام کر سکتے ہیں۔غیر ماہر کوحق نہیں پنچتا۔اب آج کل آزادی ہے۔ہرایک کے ہاتھ میں قلم ہے جاہے صحابہ پر طعن کر دے چاہے مجہتدین پر طعن کر دے حالانکہ خود میں ان کی قابلیت معلوم ہے نہ عر می بول کتے ہیںنہ عرفی کار جمہ کر کیتے ہیں جن کے مطالعہ کا یہ حال ہے ان کو حق آتا ہے جمتدین پر کلام کریں ؟ یہ صحیح ہے کہ تفتید ہے بالار سول کی ذات ہے مگر تفتید کرنے کا حق ہر شخص کو نمی ہر ایک کو نہیں۔ در جات ہیں۔ صحابہ پر تنقید محالی کر سکتا ہے حضرت علی کو حق ہے کہ ابد ہریرہ پر تنقید کریں۔ حضرت عائشہ کو حق ہے کہ ابوہر رہ پر تنقید کریں حضرت علی کو حق ہے کہ ابن مسعود کو 





# ﴿ برائت عثمان ذوالنورين ﴾

بعد المحدوالصلوة! گیارہ سال پہلے جب میرا قیام ڈھاکہ یو نیورش اور مدرسہ عالیہ بل تھا۔ بجھے اس وقت اگرین تعلیم یافتہ طلب سے معلوم ہوا تھاکہ جو تاریخ اسلام ان کو کالجول میں پر حمائی جاتی ہے ، اس سے حضر سے معاویہ اور حضر سے عمروین العاص کے متعلق طلب کے ذبتول میں ان سے بدگانی ہی ہو تا ہے الان کے دونوں صحائی ہیں جن سے ہر مسلمان کو اعتقاد اور تعظیم کے ساتھ حسن ظن رکھنا لازم ہے گر یہ خبر نہ تھی کہ اس جماعت کے بعض لوگوں کو حضر سے عثمان ڈوالنورین سے بھی بدگمانی ہے جس کا انکشاف اس قریب عرصہ میں ہوا ہے ہمر صال میں نے قیام ڈھاکہ ہی میں ایک رسالہ ہام و کھی اللسان عن معاویة بن ابی سفیان انکھا تھا کر افسوس کہ وہ صورہ وہی کی صورت میں رہا۔ طبح نہ ہوسکا۔ جس دوست کو صاف نقل کرنے کے مسودہ دیا گیا۔ اس نے مدت تک تو نقل شروع نہ کی اور جب میں نے تقاضا شدید کیا تو کہا کہ کر سے بارش کی دجہ سے میری کا کائی بہت بھیگ گئیں اور جب میں نے تقاضا شدید کیا تو کہا کہ کر سے بارش کی دجہ سے میری کا کائی بہت بھیگ گئیں اور آپ کا مسودہ بالکل ہی خواب ہو گیا کہ

پڑھے میں سیں آتا۔ پھراس مضمون پر قلم اُ مُحانے کی ہمت نہ ہوئی۔

ای قریب عرصہ بیں بعض رسالوں بیں حضرت عثان پر تفتید نظر سے گذری تو دل میں تفاض ہوا کہ اس تقید کا جواب تکھوں اور براءت عثان کے ساتھ حضرت معاویۃ اور حضرت عمادیۃ اور حضرت عمادیۃ اور حضرت عمادیۃ کے موری سے اس کا بھی از الد کرووں چنانچہ عمروین العاص عنما کے متعلق جو غلط فنی ٹو تعلیم یافتہ طبقہ کو ہور ہی ہے اس کا بھی از الد کرووں چنانچہ یہ رسالہ آپ کے سامنے ہے۔ امید ہے کہ اس سے ان تینوں حضرات کے متعلق غلط فنمیوں کا از الد موجائے گا۔

انلّٰہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما ئیں اور سب مسلمانوں کو سلف کی محبت و تعظیم کی دولت سے مالا مال فرما ئیں۔ آمین۔

(اخبار ہفت روزہ)"شماب" (لاہور) کی چنداشا عقوں میں حضرت عثان ان عفان ان کی النورین کی براء ت کے متعلق مضامین نظر سے گذر ہے جن سے معلوم ہوا کہ بعض" محافی علاء" نے ان کی شان رفیع میں ایسے کلمات استعال کئے ہیں جو ہازیبا ہیں۔ ول میں ای وقت نقاضا ہوا کہ اس موضوع پر کچھ تکھوں کیو نکہ "شماب" میں اجمالی شمرہ پر اکتفا کیا گیا ہے تفصیل سے کلام نہیں کیا گیا۔ مگر چندوجوہ سے تاخیر ہوئی۔ ایک تو موسی عزار میں چندروز جتلا رہا۔ اس سے افاقہ ہوا تو جن کیا گیا۔ مگر چندوجوہ سے تاخیر ہوئی۔ ایک تو موسی عزار میں چندروز جتلا رہا۔ اس سے افاقہ ہوا تو جن کہ اس مضمون کی ضرورت تھی جن پر منصل کلام موقوف تھا۔ اس وقت میر سے پاس نہ تھیں۔ بھر ول نے فیصلہ کیا کہ اس مضمون کی برکت ہی سے دولت صحت و فیصلہ کیا کہ اس عالت میں بچھ لکھ دول۔ اُمید ہے کہ اس مضمون کی برکت ہی سے دولت صحت و اطمینان نصیب ہو جائے کیو نکہ اہل اللہ کے ذکر سے رحمین نازل ہوتی ہیں۔ پھر ان کاذکر خود بھی لذیر یوادر بادر کرت ہے۔

یادِ یارال یار را میمول بود خاصه کال کیلی و این مجنول بود بازگو از نجد وازیاران مجد تادرود بوار را آری به وجد اور کاون کااس وقت پاس نه وناجو مانع تما ،اس کے بارے پس دل نے یہ فیصلہ کیا کہ جو یکھے بھے یادے اس کویاد بی ہے لکے دول۔ خاطب اہل علم ہیں۔ وہ خود کابوں ہے مراجعت کر لیس گے۔

اس وقت پس جو پکے لکھ دہا ہوں۔ اس کا اخذ ڈاکٹر طرحین مصری کی کاب "الفتنة الکبوی "اور تاریخ طبری اور منہانج البن الاثیو" اور "ناریخ ابن کثیو" اور منہانج البنة علامہ ائن تھیہ ، "ازالة الخفاء" ۔ "وفاء الوفاء للسمہودی "۔ کنز العمال وغیرہ ہیں اور یہ کائی اس وقت میرے پاس نہیں۔ جو کہائی میرے پاس جی ان کانام مع خوالہ صفحات کے دے دیا جائے گا۔

وقت میرے پاس نہیں۔ جو کہائی میرے پاس جی ان کانام مع خوالہ صفحات کے دے دیا جائے گا۔ علی الله تو کلت و هو حسبی و نعم الو کیل ربنا ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاوا رزقنا اجتنابه!

والسلام ظفر احمد عثمانی ۲۸ جمادی الثانیه ۱۳۸۵ه



# مقدمہ کے طور پر چندہاتیں!

جواب لکھتے سے پہلے چندہا تمی بطور مقدمہ کے عرض ہیں:

علا مدائن تھے نے "منهاج " بی اور علامدائن القیم نے " زاد المعاد " بیں اور جملہ محد شین نے اصول حدیث بیں اس کی تقرین کی ہے کہ اخبار وسیر کی سب روایتیں معتبر اور ججت نہیں۔ سرف وہی معتبر ہیں جو سند کے ساتھ میان کی جائیں اور سند صبح ہو۔

يه جو که اجاتا ہے کہ :۔

"ر سول الله علي كسواكوني بھى تنقيد سے بالا تہيں!

 ے۔ صحافی کو صحافی پر تقید باحق ہے۔ مگر وہاں بھی اول سند کو دیکھا جائے گا کہ روایت تقید کی سند بھی صحیح ہے یا نہیں ؟ پھر سے بھی دیکھا جائے گا کہ جس صحافی پر تقید کی گئی ہے اس نے اس کا پنچہ جواب دیا ہے یا نہیں ؟ اگر جواب دیا ہے تو تقید کور دکر دیا جائے گا۔ اور جواب نہیں دیا تو دونوں میں سے اعلی وا فضل نظر کی جائے گی کہ دونوں میں سے اعلی وا فضل اور آخ کون سا ہے۔ اگر ایک دوسر سے سے افضل وار آخ ہے تو او نی کی تقید کو رد کر دیا جائے گا۔ اگر دونوں کا در جہ ساوی ہے تو ہم کو یہ کہ کر الگ ہو جانا جا ہے کہ دونوں بڑے بیں اور ان کا کام ہم کواس میں د ظل دینے کا کوئی حق نہیں!

د۔ سحابہ بدرین سب سے افضل ہیں اور ان میں عشر ہ مبشر ہبقیہ سے افضل ہیں اور عشر ہ مبشر ہ میں شیخین دوسر ول سے افضل ہیں۔ان کے بعد حضرت عثمان کیجر حضرت علیٰ

- سحاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ان احادیث کو چیش نظر رکھتا چاہے:

(۱) اصحابی کالنجوم فبایهم میرے اصحاب سارول کی ماند ہیں۔ ان اقتدیتم اهتدیتم! میں ہے جم کا تاع کر لو کے ؟ را وہالو گے!

(۲) الله! الله! فی اصحابی لا میرے اصحاب کے بارے میں الله ت تنخذو هم من بعدی غرضا! ورجو میرے بعد ان کو (ملامت (رواه الترمدی) اور طعی کا) نشانہ نسمانا!

صحابہ کے بارے میں گفتگواد ب کے ساتھ کرناچا ہے۔ کوئی ایسالفظ زبان یا قلم سے نہ نکالا جائے جس سے کسی صحالی کی تنقیص لازم آئے۔

(۱) الصحابة كلهم عدول تناور قابلِ اعتاد مي عامل وين اور قابلِ اعتاد مي !

اہل سنت کا جماعی عقیدہ ہے۔

### حضرت عثمان کی شان

اب میں حضر ت ذوالنورین عثمان من عفال کے متعلق ان باتوں کا جواب ویتاجا ہتا ہوں جو بعض رسائل میں بہ طور تنقید کے لکھی گئی ہیں اور مدا فعت سے پہلے ان کی وہ عظمتِ شان بھی ظاہر کر دوں جو صحابہ کی نظر میں تھی۔ یہ اُن منا قب و فضائل عثمان کے علاوہ ہے جوباب المنا قب میں محد شمین نے رسول اللہ عقیقے سے مرفوعاً روایت کئے ہیں :۔

این سعد نے ابد سلمہ بن عبد الرحمان ہے روایت کیا ہے کہ جب حضر ت ابو بحر صدیق نے اپنی و فات کا وقت قریب دیکھا تو حضرت عمر کے بارے میں صحلبہ سے مشور ہ کیا چنانچہ حضرت عثمان کوبلا کر فرمایا کہ:۔

"( حضر ت) عمر کے متعلق اپی رائے بیان کرو!"

انھول نے کماکہ:۔

"آپ تو اُن کو ہم سے زیادہ جانے ہیں!"

فرمایا: " پھر بھی تم اپن رائے ظاہر کرو!"

حضرت عثمان نے فرمایا کہ:

' نخدا جہال تک میں جانتا ہوں ،ان کاباطن ظاہر ہے بھی اچھاہے اور حارے اندر اُن جیسا کوئی نہیں ہے۔''

حفرت صدیق نے فرمایا :۔

"الله تم پررحم كرے\_والله! اگر ميں عمر كو چھوڑ ديتا توان كے بعد تم كونہ چھوڑ تا!" (حياة السجام سنجہ ١٩٧٨)

نا کدہ: اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت صدیق کے نزدیک حضرت عمر کے بعد حضرت عثالیٰ ہی خلافت کے لا کُق تھے!

لالکانی نے عثمان بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت صدیق

"كو فات كاوقت قريب آيا تو حفرت عثال أين عفان كوبلايا تاكه بعد كى كے لئے خلافت كى وصيت لكھوا كيس وصيت نامه اللهى كھ لكھوا يا بى تخاك تو حفرت صديق "پر ب ہوشى طارى ہوگئى۔ اللهى تك كى كانام نہيں لكھوا يا تحا تو حفرت عثال نے خود ہى حفرت عمر كا نام لكھ ديا۔ جب حفرت صديق اكبر كوافاقہ ہوا، حفرت عثال نے بوچھا، تم نے كى كانام لكھ ديا۔ جب حفرت صديق اكبر كوافاقہ ہوا، حفرت عثال نے بوچھا، تم نے كى كانام لكھ ديا ہے ؟ فرمايا :۔

جھے اندیشہ ہواکہ آپ پر بیے عثی موت کی عثی نہ ہو ،اور اختلاف وافتر اق پیدانہ ہو جائے ، اس لئے میں نے حضرت عمر کانام لکھ دیا۔''

حفزت صدیق نے فرمایا:۔

"الله تم يرر مم كر ع اكر تم ابنائ نام لكه دية تويقينا تم اس ك الل تع !"

صياةالصحلبة صغمه ٢٦٢٢

فا کدہ: اس ہے بھی معلوم ہواکہ حضرت صدیق " کو حضرت عثمان کی اہلیت خلافت پر پور ااعتماد تھا!

ان جریر نے محمد طحہ وزیاد ہے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حفرت عمر (مدینہ ہے)

الشکر کے ساتھ نگلے اور ایک چشمہ پر جس کانام "اصرار" تھا پڑاؤ کیا۔ لوگوں کو پچھ معلوم نہ

تھاکہ یماں ہے آ کے جائیں گے یاای جگہ قیام کریں گے ؟اور جب حفزت عرش ہوگئی وریافت کرنا چاہتے تو حفزت عثمان کو واسط مناتے یا عبد الرحمٰن بن عوف کو۔

حضزت عرش کی خلافت میں حضزت عثمان کو رویف کما جاتا تھا۔ جس کے معنی لغت بر عرب میں پیچھے آنے والے کے جیں۔ اہل عرب رویف اس کو کہتے جیں جس کے بارے میں یہ امید ہو کہ اس سر دار کے بعد سے سر دار ہوگا۔ اگر بھی بید دونوں حضزات کی بات کو میں یہ اس سر دار کے بعد سے سر دار ہوگا۔ اگر بھی بید دونوں حضزات کی بات کو حضر ہے عثمان کو واسط مناتے چنانچہ حضر ہے عثمان کے حضر ہے عباس کو واسط مناتے چنانچہ حضر ہے عثمان کے حضر ہے عباس کو واسط مناتے چنانچہ حضر ہے عثمان کے حضر ہے عباس کو واسط مناتے چنانچہ حضر ہے عثمان کے حضر ہے عباس کو واسط مناتے چنانچہ حضر ہے عثمان کے حضر ہے عباس کو داسے مناتے کیا کہ :۔

"آپ کو کوئی نئی خرر پیخی ہے (جس کی وجہ ہے آپ اشکر کو یمال لائے ہیں) آپ کاار ادہ ا

تو آپ نے نماز کے لئے جمع ہونے کااعلان کیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے واقعہ بتلایا (کہ مقام نماوند پر فارس کابڑا لشکر جمع ہے اور کسریٰ خود میدان میں آ گیاہے، اب بتاؤ کیا کرناچاہیے؟) لوگوں نے کہا، آپ ضرور چلیں، اور ہم کو بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔(بیا کیک طویل حدیث ہے)

فائدہ: بجھے اس اثرے یہ بتانا ہے کہ حضرت عمر کی دندگی ہی میں لوگوں کی نظریں حضرت عمر کے بعد یمی خلیفہ ہوں گے۔اس کی تائیداس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے جس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنی و فات کے قریب مسئلہ خلافت کو چھ حضرات کے سپر دکر دیا کہ وہ اپنے میں ہے کی ایک کو خلیفہ بنا دیں اور ان چھ حضرات نے عبد الرحمان بن عوف کو اختیار دے دیا کہ حضرت عثان اور حضرت عثان اور حضرت عالی میں ہے کی ایک کو خلیفہ بنادیں۔! تو عبد الرحمان میں عوف دو تین رات کے مہاجرین وانصار اور امراء اجتاد (افواج) و عمال وغیر ہم ہے مشورہ کرتے رہے اور تئیرے دن کی صبح کو انتخاب عثمان کا اعلان کرنے سے پہلے حضرت علی ہے خطاب کرتے ہوئے فی مالا کہ :۔

''اے علی! میرے متعلق اپنے دل میں پکھے خیال نہ کرنا۔ میں نے محابہ مهاجرین وانصار وغیر ہ سب ہے مشور ہ کیا تودیکھا کہ

لا يعدلون بعثمان احدا! ووعثان كيرايركي كونس مجمح\_!

اس سے معلوم ہواکہ حضرت عثمان کے تقدم وافضلیت واہلیت خلافت پر صحابہ کا اجماع تھا۔ اس اجماع کے خلاف خبر واحد صحیح بھی ہو، تو قبول نہ کی جائے گ۔ چہ جائیکہ ضعفاء مجرو حین و مبتد عین (اور) شبیعہ و خوارج کی روائیتی ؟ کہ وہ تو کی در جہ میں شارنہ کی جائیں گی۔ اگر راویان اخبار وسیر کے حالات کی تحقیق کی جائے تو ہر صاحب بھیر ت سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عثمان آکے خلاف جنتنی بھی روایتیں ہیں، سب ضعفاء و بحر دحین اور اللبد عت واحواء کی روایات ہیں۔

ہاں کچر روایات تقید و رست ہیں لیکن ان میں الی کوئی چیز شیں جو حضرت عثال کی شان کو کچر گزند پہنچا سکے بیائن کے اس ناقد کو کوئی نفع پہنچا سکے۔ الا قليل و ليس في هذا القليل ما يضره وينفع خصمه و ناقيدهـ.!

# حضرت عثان مضرت علیٰ کی نظر میں

"السلام عليك يامير المومنين! رسول الله علي في يه كام (يعنى سلطنت كالسخام) اس ونت تك نبيس كيا، جب تك اپ مان والول كوساته ك كردشنول كو نبيس باراد اور عند امير الكمان بيه كه يه لوگ آپ كو قل كرناچا بي - تو بهم كو عكم د بي كه بهم ان ب قال كرير -!"

حضرت عثمانؓ نے فرمایا :۔

24

'' میں ہر اس محض کو جواللہ کا حق اپنے اوپر سجمتا ہے اور یہ بھی اقرار کر تاہے کہ میر ابھی اُس پر پکھ حق ہے ، فتم دیتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی کسی کا خون نہ بھائے ، نہ اپنا خون بھائے۔!''

حضرت علی نے پھر اپنی بات وہر ائی۔ حضرت عثمان نے پھر بھی یمی جواب دیا۔ تو میں نے حضرت علی کورروازے سے نگلتے ہوئے یہ کہتے سنا :۔

"اے اللہ! آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی می کوشش کرلی ہے!" پھر مجد میں داخل ہوئے۔ اللہ الحسن! (حضرت علی ہوئے۔ نماز کاوقت آگیا تھا۔ (باغی) لوگوں نے کما:۔" یا أبا الحسن! (حضرت علی کائیت ہے) آگے بر میے۔ لوگوں کو نماز پڑھاد ہے !"

حضرت على نے فرمایا :۔

"میں تم کواس حال میں نماز نہیں پڑھاؤں گاکہ امام (خلیفة السلمین) گر میں محصور ہے۔ میں تنانماز پڑھانوں گا۔!"

چنانچہ آپ نے تنانماز پڑھی اور اپ گر لوٹ گئے۔ اُس وقت اُن کے صاحبز اوے (امام حسن) پہنچے اور کھا:۔

"والله! (باغی) اوگ (حفرت عنان کے) کمر میں مکس کے ہیں!"

حفرت علی نے فرمایا :۔

"انا لله و انا اليه راجعون اخدابياُن كو قل كرو اليس كي!"

لو کول نے یو چھا:۔

"اے ابوالحن! حضرت عثمان ( قتل ہو گئے تو) کمال مبنچیں ہے ؟"

انھول نے فرملیا :۔

"جنت میں،مقام قرب پر مپنچیں مے۔!"

لوگوں نے عرض کیا:۔

"اور قاتل کمال کمال جائیں مے ؟" فرمایا

"فن اجهنم " ع جائي كي الساب كو تين بار د جرايا! (الرياض العنر وفي منا قب العشر وللحب، طبري حواله حلياة الصحلة ج م ١١٥)

فا کدہ: حضرت علی کرم اللہ وجہ ؓ کے ارشاد سے بیات مخوبی واضح ہو گئی کہ بعض لوگوں کو جو شکایات حضرت عثمان ؓ حق پر تھے۔ شکایات حضرت عثمان ؓ حق پر تھے۔ ان سے ان حقائق کو پیشِ نظر رکھ کر حضرت عثمان ؓ کے بارے میں قلم اُٹھانا چاہیے۔ ان سے آکھیں، یو کر کے گفتگو کرنا کی عالم کو جائز نہیں کہ اِس سے عام مسلمان غلط فنی میں جتلا آ ، وجائے ہیں۔!

فائدہ: امام مالک وغیرہ جو سنتِ علی کی اجباع نہیں کرتے، غالبًا اس کی وجہ سے ہے کہ اُس وقت مسلمانوں میں افتراق تھا، پچھ صحلبہ حضرت علیٰ کے ساتھ تھے اور پچھ اُن کے ساتھ نہ تھے اُن کی سنت پر سب کا اتفاق نہ تھا اور حضرت عمر وعثال کی سنتوں پر سب صحابہ کا اتفاق تھا۔ اس کے سنت عثال کے اجباع پر سب علماء فقہاء متفق ہیں، اس حقیقت میں جس قدر وزن ہے، اہل علم اس کو سجھ کے ہیں۔

۲ ان عمار وغیرہ نے حفرت شعبی ہے روایت کیا ہے کہ حفرت عمر کی وفات اس
 وقت تک نہیں ہوئی جب تک قریش ان ہے اکتانہ گئے۔ انھوں نے قریش (کے

مهاجرین) کو مدینه میں محصور کر دیا تھا، (کہ مدینہ سے باہر نہ جائیں) حضرت عمر نے فرمایا :۔

"جھے سب سے زیادہ خطرہ تمھارے اِدھراُدھر بلادِ اسلام میں بھیل جانے ہے۔!"
اگر ان محصورین مہاجرین میں سے کوئی جہاد کے لئے بھی اجازت ہا نگتا، تو فرمادیے کہ :۔
"تم نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ بہت جہاد کر لیا ہے بس وہی کافی ہے۔ آج کل تمھارے لئے جہاد کر نے ہے کی بہتر ہے کہ نہ تم دنیاد کیھو،نہ دنیا تم کو دکھے!"
جب حفرت عثمان خلیفہ ہوئے، انھوں نے اُن حفر ات کور خصت دے دی کہ جہاں جب حفرت عثمان خلیفہ ہوئے، انھول نے اُن حفر ات کور خصت دے دی کہ جہاں جا بیں چلے جا کیں۔اب یہ لوگ بلادِ اسلام میں ادھر اوھر بھیل گئے اور لوگ ہر طرف سے اُن کی طرف روع ہونے ہوئے کے حکم طلحہ کہتے ہیں کہ :۔

" یہ پہلا ضعف تھاجو اسلام میں داخل ہوا اور عام مسلمانوں میں فتنہ کی ابتداء ای ہے ہوئی۔!"

حاکم نے قیس بن الی حازم سے روایت کی ہے کہ حفزت زیر ﴿ حفزت عمر ؓ کے پاس آئے اور جماد میں جانے کی اجازت جابی فرمایا کہ :۔

"ا پے گھر میں بیٹھو، تم نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ (بہت) جماد کرلیاہے!"

حفزت زیر نے باربار در خواست کی تو تیسری یا چوشمی بار میں فرمایا :۔

''اپنے گھر بیٹھو،واللہ! میں تم کواور تمھارے ساتھیوں کو دکھے رہا ہوں کہ تم مدینہ ہے ہاہر نگلو کے توصحابہ رسول کو فساد (غالباً جنگ جمل کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت زبیر تھا) جتلا کر دو گے۔!''

(اور حفزت عمریزے صاحبِ فراست اور صاحب کشف تھے،) ذہبیؒ نے اس سند کو صحیح کماے۔!

فا کدہ : محر صحیح مخاری کی روایت سے میہ بات ثابت ہے کہ حضرت زیر عن العوام جنگ ریموک میں موجود تھے۔الیامعلوم ہو تاہے کہ حضرت عمر نے اُن کے اصرار سے مجبور ہو کرباد ل ناخواستہ آجازت وے دی ہوگی غالبًا اس وجہ سے حضرت عثمانؓ نے بھی ان صاحبوں ہے یا بندی اٹھادی تھی کیو نکہ اس روایت میں تقریح ہے کہ جن صاحبوں پر حفز ت عمر ہے یابندی لگار کھی تھی وہ اس ہے اکتا گئے تھے۔جوروشن خیال علماء حضرت عثمانٌ پر تنقید کرتے ہیںوہ اس بات کا جواب دیں کہ حضرت عمرہ نے اکابر مهاجرین کو مدینہ ہیں محصور کر کے اُن کی آزادی کیوں سلب کی ؟ آج کل تو جمہوریت کے معنی بی ہیں کہ ہر شخص کو ر فآرو گفتار کی بوری آزادی ہو۔اُس پر کسی جگہ کادا خلیہ بحد نہ کیاجائے۔نہ سپر وسیاحت اور سفریریابعد ی لگائی جائے۔اس لئے ان مجد وین (ماڈرن) کے نزدیک تو حضرت عثمان کا پید کارنامہ جمہوریت کے موافق تھااور حضرت عمر کاعمل سراسر خلاف جمہوریت تھا۔! یمال بیات ذہن نشین کر لینی جاہے کہ حضرت عمر نے قریش کے اُن افراد پر کوئی یا بندی نہیں لگائی تھی جو مکہ میں رہتے تھے۔ جیساای روایت کے بعض الفاظ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ بیایم ی قریش کے اُن افراد پر تھی جورسول اللہ علیہ کی حیات میں مهاجر ، و کر مدینہ آگئے تھے حفزت عمر اُن کومدینہ ے باہر جانے ہے روکتے تھے اور اپنے یاس مدینہ میں ہی رکھنا چاہتے تھے۔ میرے خیال میں اس کی وجہ وہی تھی۔ جو ولی عمد سلطنت کوباد شاہ کے سامنے مایہ تخت میں رہنے پر مجبور کرنے کی ہواکرتی ہے ، کیو نکہ ولی عمد سلطنت کی عظمت رعایا کے قلوب میں بہت ہوتی ہے۔ اگر اس کویایئ تخت ہے باہر گھو منے پھرنے کی اجازت دے دی جائے توبہت ہوگ اس کے گرد جمع ہوجائیں گے جس ہے بعض د فعہ سلطان وقت کی سلطنت کو خطر ہ پیش آنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ایسے خطرات کاواقعہ ہو ناند کور ہ ہے اسلام میں خلافت ، میراث تو ہے نہیں کہ

بادشاہ کے بعد بیٹا بی بادشاہ ہو۔ اسلام علی اس کا لدار قابلیت والجیت پر ہے اور قریش کے وہ افراد جو مہاجر بن کر مدید آگئے تھے، سب بی خلافت کے اہل تھے، اس لئے ان سب کو حضرت عرش نے مدینہ میں محصور رکھا۔ الا حضرت عرش نے مدینہ میں محصور رکھا۔ الا ما شا، الله حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح "اور ان جیسے ایک دوصاحبوں پر پابعد ی نہیں لگائی۔ پھر جس طرح ولی عبد سلطنت اس قتم کی پابعد یول سے گھبر اجا تا ہے، اس طرح یہ مہاجرین قریش بھی اس پابعد ی سے اکتا گئے اور باربار جہاد کے لئے مدینہ سے باہر جانے کی اجازت ما نئے گئے تو حضرت عرش نے بعض کو اجازت وے دی اور حضرت عراق نے اس پابعد ی کو ما نئے گئے تو حضرت عرش نے بعض کو اجازت وے دی اور حضرت عراق نے اس پابعد ی کو ما نوان کی آزادی سے جو خطرہ تھاوہ صحیح جو کر رہا۔ ان بالکل ختم کر دیا لیکن حضرت عرش کو ان کی آزادی سے جو خطرہ تھاوہ صحیح جو کر رہا۔ ان محضرات نے مدینے سے باہر قدم رکھا تو لوگ ان پر جسک پڑے اور حضرت عرش کی حیات میں بیسی بھن لوگوں کی زبان پر اس قتم کی با تیس آئے لگیس کہ حضرت عرش کے بعد ہم حضرت عرش کے بعد ہم مصرت عرش نے باتھ پر بیعت کر لیس گے۔ جس پر حضرت عرش نے اپنے آخری خطبہ میں ان لوگوں کو سخت تنبہ کی کہ:۔

چند افرادیا کی ایک جماعت کوحق نہیں کہ وہ کی کو خلیفہ بنالے خلافت سب مسلمانوں کے مشورہ ہے کی کودی جا کتی ہے ،ور نہ دونوں پر قتل کا اندیشہ ہے!'' (صحیح ہدی)

حضرت عثمان ایک سال سخت بیمار ہوئے تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان اس مرض میں وفات پاگئے تو ہم حضرت ذبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیس گے۔ حضرت عثمان کی شمادت کے بعد حضرت طلحہ اور ذبیر نے ام المو منین حضرت عائشہ (سلام اللہ ور ضوانہ علیہا) کو ''وم (خون) عثمان '' کے مطالبہ کے لئے راست اقد ام کرنے پر ایھار اتو یہ سوال اٹھا کہ یہ اقد ام کمال سے شروع کیا جائے ؟ تودونوں حضر ات نے فرمایا کہ :۔

"بھر ہ میں ہمارے حالی بہت ہیں، یہ اقدام وہیں ہے ہونا چاہے!" چنانچہ جنگ جمل بھر ہ میں واقع ہوئی۔ اگرید حفز ات مدینہ سے باہر قدم نہ نکالتے، جیساکہ حفز ت عمر کا منشاتھا توہم و میں اِن کے عامی نہ پیدا ہوئے ، نہ جنگ جمل کی نوست آتی ، نہ خلافتِ عَمَانٌ میں وہ انتشار پیدا ہوتا ، جو قتل عَمَانٌ کا سب بنا۔! والله تعالى اعلم و علمه اتم و المحكم!

اب مِن اُن تقیدات کا جواب عرض کرتا ہوں جو بعض ''نو تعلیم یافتہ علماء'' نے حضرت عثمان پر کی ہیں۔سب سے پہلی تقید ہیہ ہے کہ:۔

حفزت عثمان خلیفہ ہوئے تورفتہ رفتہ حضرت عمر کی پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انھوں نے پ در پے ہو امیہ کوبڑے بڑے عمدے عطاء کئے اور ان کے ساتھ دوسری الی رعایات کیس جو عام طور پر موجب اعتراض بن کررہیں۔ بنی امیہ میں جو لوگ دورِ عثمانی میں آگے بڑھائے گئے دوسے طلقاء میں سے تھے!"

(طلقاء وہ صحابہ ہیں، جو لتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے)اس کا جواب حضرت عثمان نے خود یہ دیا تھا کہ:۔

" میں نے اپی خلافت میں بجز ایک محف عبداللہ بن عامر بن کریز کے ہو امیہ میں ہے کس کو بھی از خود عامل شیں بتایا ، بلتحہ سب حضرت عمر کے بتائے ہوئے عامل ہیں اور عبداللہ بن عامر جے میں نے عامل بتایا ہے ، اُس کی کوئی شکایت شیں ، بلتحہ سب اُس سے خوش ہیں۔!"

فا کدہ: واقعہ یہ ہے کہ یزد جرد (گرد) شاہ فارس کو جب شکست فاش ہوگئی تووہ او حر او حر بھاگا پھر تا تھا۔ جس شہر میں جاتا، دہاں کا فارس حاکم اس کی آؤ بھیجت کر تا اور بھاگا ہوالشکر اُس کے گرد جمع ہو کر مسلمانوں کامقابلہ کر تا تھا، اس صورت میں ملک فارس کا نظام مختل رہتا تھا۔ حضرت عثمان ہے بھر ہ کے گور نر کو (جس کے تحت خراسان بھی تھا) یہ تاکید کی کہ جس طرح بھی ہو کسری کو گر فاریا قتل کر دو، تاکہ روز روز کا جھڑا ختم ہو۔ جب تک کسری آزادی ہے گھو متارہ گا، فساد کا قلع قع نہ ہوگا۔ مگر بھر ہ کا کوئی گور نراس مہم کو سر نہ کر سکا تو حضرت عثمان نے عبد اللہ بن عام بن کریز ہے مشورہ کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ بیں انشاء اللہ اس مہم کو سر کر لوں گا تو حضرت عثمان نے ابو موی اشعری کو بھر ہ کی گور نری ہے ہٹا کر عبد اللہ بن عامر کو بیہ منصب عطاء کر دیا۔ اور اس نے بوی شجاعت اور سیاست ہے کسری کو محصور کر لیا اور وہ محاصرہ بن کی حالت میں مارا گیا جس کے بعد ملک فارس کا نظم و نتی مسلمانوں کے قبضہ میں پوری طرح آ گیا۔ عبد اللہ بن عامر صورت میں رسول اللہ عبداللہ عن عامر صورت میں رسول اللہ عبداللہ عن عامر صورت میں رسول اللہ عبداللہ عمل مقلہ تھا۔ بود اس کی اور ہوشیار تھا۔

- که معنی بدو صورت خوب را!

(اچھی شکل میں ایک خاص رمز ااور مفہوم ہوتاہے)

اس شخف کے علاوہ جتنے کمال۔(گور نر)۔ ہوامیہ پاطلقاء میں سے تتے ،وہ سب حضر ت عمر ّ کے ہنائے ہوئے عامل تتے۔

عکرمہ بن انی جمل بھی طلقاء میں سے تھے۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ اُن کو صدیق اکبڑنے ایک دستہ فوج کا قائد مناکر مرتدین کے مقابلہ میں بھیجا تھااور فقوعات شام میں انھوں نے برے یوے کارنامے انجام دیے۔بالآ خر جنگ اجنادین یااس کے قریب کی جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوگئے۔ جس کا پورے لشکر اسلام کو سخت صدمہ ہوا۔

ولید بن عتبہ کور سول اللہ علی نے خود صد قات کا عامل بناکر جمیجا تھا۔ حضرت عمر نے بھی اس کو بعض مقامات کا عامل بنایا تھا، یہ ضرور ہے کہ بعامیہ کے یہ عمال حضرت عمر کے زمانہ میں معمولی مقامات کے عامل تھے۔ جب تجربہ کار ہو گئے ، اُن کو ترتی دے کر کی بوے مقام کا عامل بنادیاور یہ کوئی نازیبا بات نہیں عمال کو ترتی دیناسب ہی متمدن حکومتوں کا طریقہ ہے۔! کماجا تا ہے کہ :۔

"اسلای تح یک کی سربر ایمی کے لئے بدلوگ موزوں بھی ہو سکتے تھے۔وہ بہترین منتظم اور

اعلی درجہ کے فاتح ہو سکتے تھے اور فی الواقع وہ ایسے ہی ثابت ہوئے لیکن اسلام محض ملک کیری اور ملک داری کے لئے تونہ آیا تھا۔وہ تو اولا الور بالذات ایک دعوتِ خیر وصلاح تھا۔ جس کی سربر اہی کے لئے انتظامی اور جنگی قابلیوں سے براھ کر ذہنی واخلاقی تربیت کی ضرورت تھی اور اس کے اعتبار سے بیہ لوگ محابہ اور تابعین کی اگلی صفول میں نہیں بلحہ چھیلی صفول میں آتے تھے۔!"

میں یو چھتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں جن لوگوں کو مکہ در خیبر اور برین کا حاکم ہنایا گیا، کیادہ صحلبہ کی انگلی صفول می**ں آتے تھے** ؟ بحرین کا پہلا گور نر منذرین ساوی عبدی تھا۔ بچر علآء بن الحضر ی۔ مکہ کے حاکم عماب بن اسید تھے اور خیبر کے سواد بن غزیہ۔! ان میں سے کوئی بھی صف اول میں نہ تھا۔خالد عن ولید اور عمر و بن العاص ، جب سے مسلمان جوئے حضور نے ہمیشہ اُن کو قائد عسر، یا میر ہمایا۔ بلحہ غزوہ ذات السلاسل میں حضر ات شیخین کو بھی حضر ت عمر وین العاص کا اتحت بیادیادر حضر ت عمر وین العاص ً كورسول الله علي في عان كاحا كم منايا، اى طرح حيش أسامه من اكابر مهاجرين وانصار حتى کہ حضرت عمر الوجھی اُسامہ کی ماتحق میں کردیا گیا۔ فتح شام سے پہلے گور نرابو عبیدہ این الجراح "منتھ\_ان کے انتقال کے بعد خلافت فاروق میں (حضرت) یزید بن الی سفیان ؓ گور نر ہوئے، یہ بھی صف اول کے محالی نہ تھے۔ان کے انتقال پر حفزت عرائے حفزت معاویة کوامارت شام بر مامور فرمایا۔ به بھی صعب اول کے سحالی نہ تھے۔ آپ عمد نبوت اور عمد صدیق ،اور عمد فاروق کے مثال و حکام پر نظر ڈال جائمیں توایک دو کے سواتمام ممال صف ِٹانی یا ٹالٹ ہی کے نظر آئیں گے۔ولیدین عقد کے بارے میں کمہ چکا ہوں کہ اُس کو رسول الله علي في ايك مقام يرعامل بناكر بهيجا تفاله بجر حفرت عمر في بهي اس كوعامل منایا، حضرت عثمان نے بھی اس کو عامل کوف منادیا تو کیا جرم کیا؟ آپ کو تشکیم ہے کہ اس کے انتظام ہے اول اول اہل کو فہ بہت مطمئن ہوئے ،بعد میں بہ بات کھلی کہ وہ مے نوش ہے۔ سے نوشی کے سوااور کی جرم کی نشان دہی کی مؤرخ نے شیں کی۔ سوآپ کو معلوم

ہونا چاہے کہ مے نوشی کاار تکاب حضرت قدامہ بن معلمون صحافی مدری ہے بھی ہوا تھا، جن پر حضرت عرش نے حد جاری کی تھی۔ یہ صعب اول کے صحافی تھے۔ گران کو یہ مغالطہ ہوا تھا کہ آیت

نیس ہے اُن لوگوں پر جو ایمان لائے اور کام کئے اچھے کوئی گناہ اس چیز میں جو (ناجائز) کھایا پاانحوں نے (پہلے جبکہ وہ متق ہو گئے اور مومن بن گئے اور انھوں ليس على الذين امنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموآ اذا ما اتقوا و امنوا و عملوا

#### ن ا چھے کام کئے۔!

کا مطلب ہے ہے کہ جولوگ شراب پی کرا <mark>بیان وعمل صالح اور تقوی پر قائم رہیں۔اُن پر</mark> کوئی گناہ نہیں!

حضرت عمرہ نے فرمایا :۔

"تم نے آیت کا مطلب غلط سمجھا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ حرستِ شراب سے پہلے جن لوگوں نے شراب لی تھی اور ایمان و عمل اور تقویٰ پر کاربند رہے۔ اُن کو چھیل سے نوشی کی وجہ ہے۔ گناہ نہیں ہوگا۔!"

کیونکہ فیما طعموا صیخہ ماضی ہے، مستقبل نہیں، یہ مطلب نہیں کہ نزول حرمت کے بعد کوئی شراب ہے اور ایمان وعمل صالح و تقویٰ پر کار بعد رہاں کو بھی گناہ نہیں کیونکہ حرمت کے بعد شراب پینے سے تقویٰ کہاں باتی رہا؟ اگر ایمانی مفالطہ ولید کو بھی ہوا، جو صف اول کے صحافی نہیں تو کیا بعید ہے؟ پھر حضرت عثمان نے بتا دیا کہ ، و امیہ کے جس قدر عمال ہیں تو جواعتراض حضرت عثمان جس قدر عمال ہیں وہ حضرت عرائے ہوئے عمال ہیں تو جواعتراض حضرت عثمان بر کیا جارہا ہے وہ در اصل حضرت عمر پر ہے۔ کہ انھوں نے ایسے لوگوں کو عامل کیوں بمایاجو صف والی کے صحافی نہ تھے۔ بلحہ صف تانی یا تالث کے تھے؟

## حضرت معاویةً کی گورنری

ایک برااعتراض حفرت عنال پریه کیا گیاکه:

''انھوں نے حضرت معاویہ کو ایک ہی صوبہ کی گورنری پر مسلسل ۱۹ که اسال مامور ر کھا۔!''

حضرت عنمان کی خلافت کی مدت کل ۱۲ سال ہے جو معترض کو بھی تشکیم ہے ، بھر وہ حضرت معاویہ کو ۱۲ سے اسال اپنی خلافت بھی گور نر کیے رکھ کتے تھے ؟ اور اگر خلافت عمر کا ذمانہ بھی حضرت عنمان بی کے نامۂ اعمال بھی شامل کیا جاتا ہے تو ۱۹ سے اسال نہیں بلکھ ۲۰ سال سے زیادہ امیر شام میں بلکھ ۲۰ سال کہ ناچا ہے۔ حضرت معاویہ خلافت عمر بھی ۸ سال سے زیادہ امیر شام رہے۔ اور حضرت عنمان کے ذمانہ بھی ۱۲ سال۔ جس مخف کو حضرت عمر نے ۸ سال مسلسل المدت شام پر مامور رکھا، اگر حضرت عمر نے کرناچا ہے کہ انھوں نے ایک مخف کو ایک کیا؟ یہ سوال سب سے پہلے حضرت عمر نے کرناچا ہے کہ انھوں نے ایک مخف کو ایک ، مصوبہ پر مسلسل ۸ سال گور نرکیوں رکھا؟ معترض کا یہ دعوی تسلیم نہیں کہ :۔

تی صوبہ پر مسلسل ۸ سال گور نرکیوں رکھا؟ معترض کا یہ دعوی تسلیم نہیں کہ :۔

تی صوبہ پر مسلسل ۸ سال گور نرکیوں رکھا؟ معترض کو ایک بی صوبہ کی حکومت پر ذیادہ مدت تک

بائد ان کا قاعدہ یہ تھا جس حاکم ہے رعایا کو شکایت نہ ہو ، اس کو الگ نہیں کرتے تھے۔
(حضر ت) او موی اشعری ٹر ایر بھر ہ کے حاکم رہے۔ حضر ت عمر نے ان کا تباد لہ نہیں کیا، نہ وہاں ہے معزول کیا (حضر ت) علاء بن الحضر می جر بین کے حاکم رہے ، ان کا تباد لہ نہیں کیا گیا۔ اُن کے انتقال پر دوسر اگور نر بھیجا گیا اور یہ واقعہ کہ حضر ت معاویہ ہے رعایا شام خوش تھی۔ کی کو کوئی شکایت نہ تھی اور وہ سیاست اور حلم میں ضرب المثل تھے۔ شام خوش تھی۔ کی کو کوئی شکایت نہ تھی اور وہ سیاست اور حلم میں ضرب المثل تھے۔ شام کوشل میں معتر ض کو تسلیم ہے اس وقت کی اسلامی سلطنت میں یوی اہم جنگی حیثیت

کاعلاقہ تھا۔ اس کے ایک طرف تمام مشرقی صوبے تھے ایک طرف تمام مغربی صوبے تھے۔ یہاں ایسے ہی سیاستدان (اور) حلیم کی ضرورت تھی، جس سے پوراصوبہ شام خوش اور مطمئن ہو۔

# خمس كاقصه

ایک اعتراض یہ بھی کیا گیاہے کہ :۔

'' حضرت عثمانؓ نے افریقہ کی جنگ کا پوراخمس غنیمت مروان کودے دیاجو پانچ لا کھ دینار پیس ''

یہ غلط ہے (جناب) مروان کا تمس افریقہ سے کیاواسطہ تھا؟ واقعہ یہ ہے ، کہ افریقہ کی حدود مصر سے ملی ہوئی تھیں۔ مصر مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا تھا۔ گرافریقہ کے میسائی حدود مصر پر جملے کرتے اور بھی مصر کے اندر آگر فساد ہر پا کرتے تھے۔ ضرورت تھی کہ افریقہ پر فوج کشی کی جائے تاکہ ان پررعب قائم ہواور مصر کے نظام کو مختل نہ کر سمیس۔

اس وقت عمر و بن العاص مصر کے والی تھے۔ ان کو حضرت عثمان کے افریقہ کی جانب فوج کشی کا حکم دیا تو انھوں نے راستہ کی دشواری کا عذر کیا۔ ان کے نائب عبد اللہ ان الی سرح نے اس پر آماد گی ظاہر کی تو حضرت عمر وُنن العاص کو گور نری ہے ہٹا کر عبد اللہ بن الی سرح کو والی مصر ہنادیا گیا۔ جب انھوں نے افریقہ پر حملہ کرنے کے لئے لشکر جرار کے ساتھ میدان کار زار میں قیام کیا، شاہ افریقہ خود مقابلہ میں آگیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ :۔

''جو شخص عبدالله بن الی سرح کاسر میرے پاک لائے گا،اس کو آدھاملک دوں گا،اور اپنی ہیتی ہے شادی کر دوں گا۔''

ابہرافریقی سپاہی عبداللہ بن ابل سرح کاسر لینے کے دریئے ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر

وہ میدان کار زار ہے ہٹ کر خیمہ میں آ گئے اور ایک وستہ فوج خیمہ کے گر و تعینات کر کے میدان جنگ میں اپناایک نائب مقرر کر دیا ، جس کے پاس خیمہ بی ہے ہوایات پہنچ رہی تھیں۔

افریقہ کی اس جنگ میں عبداللہ بن الی سرح کی ایداد کے لئے دینہ ہے تھی ایک بوا الشکر پہنچ گیا۔ جس میں (حضرت) عبداللہ بن ذہیر ، عبداللہ بن عمر ، امام حسنؓ، حضرت حسین، اور فضل بن عباس دغیر ورضی اللہ عنم بیادران قریش بھی شامل تھے۔اس لشکر نے افریقہ پہنچ کر دیکھا کہ عبداللہ بن الی سرح میدان میں نہیں۔ عبداللہ بن ذہیر الے خیمہ میں چلے گئے اور پوچھا:۔

"آپ خیمہ یں کول ہیں،میدان میں چل کر خود فوج کی کمان کیوں شیں کرتے ؟"

انھول نے کہا۔

"میراسر کاشنے پر شاوافریقہ نے اپنی بیٹی دینے اور آدھی سلطنت دینے کا علان کیا ہے۔اس لئے ہرافریق میران سر کا ٹناچاہتا ہے۔"

عبدالله بن زير نے كما:

'' تو آپ به اعلان کر دیجئے که: ''جو هخص شاه افریقه کا سر لائے گا، ش'اسے اپنی بیبٹی کا نکاح کر دوں گااور مال غنیمت کابوراخس دے دوں گا۔''

چنانچہ ایدای کیا گیا۔ اب شاہ افریقہ میدان چھوڑ کر اپنے خیمہ میں بیٹھ گیا۔ اور عبداللہ بن ابل سرح میدان میں آ گئے۔ جنگ شروع ہوئی تو عبداللہ بن ابل سرح نے ایک دستہ فوج کے ساتھ شاہ افریقہ کے خیمہ پر حملہ کر دیااور خود اپنے ہاتھ سے اس کو قبل کر کے سرنیزہ پر بلند کیا۔ افریقی فوج کو شکست ہوئی اور عبداللہ بن ابل سرح اعلان کے موافق غمس غنیمت کے مستقل ہو گئے۔ فوج اسلام نے الن کے موافق غمس غنیمت کے مستقل ہو گئے۔ فوج اسلام نے الن کے استحقاق کو تسلیم کیا۔ حضرت عثمان کو اسکی اطلاع دی گئی تو انھوں نے بھی اس حق کو تسلیم کیا۔ محمر عبداللہ بن سبا یہودی منافق اور اسکے اسٹے والوں نے اس کوری طرح انجھالاکہ :۔

" حفرت عثانؓ نے اپنے رضا کی (دودھ شریک) کھائی کو اتنی پوی دولت وی ہے ،

بيرا قرباء نوازي ہے!"

تو حفرت عثان نے عبداللہ بن انی سرح کو لکھاکہ :۔

"تم خمس افریقہ کوواپس بہاں بھیج دو، میں تم کواپئی پاس سے مناسب انعام دے دول گا۔ بھن لوگ، تم کو پوراخمس دینے پرچہ میگو ئیال کررہے ہیں۔!" بنلائے!اس میں الزام کی کون ی بات تھی ؟رہا ہے کہ:۔

حضرت معاویة کے مسلسل صوبہ شام پر گور نرر ہے کا خمیازہ حضرت علی کو بھی تنایزا

خیال خام ہے میں پوچھتا ہوں کہ بھر ہمیں تو حضرت معاویہ گور نرنہ تھے وہاں حضرت علی کو کسی چیز کا خمیازہ بھی تھا پڑا؟ وہاں جنگ جمل کیوں ہوئی ؟اس جنگ ہے پہلے تو حضر ت معاویہ تر دواور تذہب ہی میں تھے کہ حضرت علی کی بیعت ہے نہ صراحة انکار کرتے تھے ،نہ اقرار ، جنگ جمل میں حضرت عاکش حضرت عاکش حضرت عاکش فرور ہے۔ ورنہ ایے ایے جلیل القدر صحابہ جو عشرہ میش شامل ہیں ، حضرت علی کی معلم مفکوک ضرور ہے۔ ورنہ ایے ایے جلیل القدر صحابہ جو عشرہ میش شامل ہیں ، حضرت علی کی بیعت توثر کر ان کے مقابلہ میں ہر گزنہ آتے۔ حضرت علی کویہ مشکل اس لئے چش آئی کہ انھوں نے بیعت توثر کر ان کے مقابلہ میں ہر گزنہ آتے۔ حضرت علی کویہ مشکل اس لئے چش آئی کہ انھوں نے بیعت توثر کر ان کے مقابلہ میں ہر گزنہ آتے۔ حضرت علی کویہ مشکل اس لئے چش آئی کہ انھوں نے بیعت تو اور کر ان کے مقابلہ میں ہر گزنہ آتے۔ حضرت علی کویہ مشکل اس کے چش آئی کہ انھوں نے بیالکل نہ چھیٹرا جائے۔ اُن صوبوں کا نظم و نسق سنبھالا جائے جن کے گور نروں نے آپ کی خلافت بلکل نہ چھیٹرا جائے۔ اُن صوبوں کا نظم و نسق سنبھالا جائے جن کے گور نروں نے آپ کی جوت منظور کر سالے کے حضرت مغیرہ المین شعیہ کی جسی میں رائے تھی۔

" حضرت علی اگر حضرت معاویہ تے معزول کرنے میں تاخیر کرتے تو یہ بہت بن کی معظمی ہوتی۔ اُن کے اس اقدام ہے ابتد اہی میں یہ بات کھل گئی کہ حضرت معاویہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ زیادہ دیر تک ان کے موقف پر پر دہ پڑار ہتا۔ تو یہ دھوکے کا پر دہ ہوتا۔ جو زیادہ خطر تاک ہوتا ہے۔ یہ بات وہ کی کہہ سکتا ہے جس کو حضرت معاویہ کے حکم و تذہر کا کچھ علم نہیں ، واقعہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کا موقف تو ای وقت معلوم ہو گیا تھا، جب انھوں نے حضرت علی کی بیعت میں توقف کیا اور مطالبہ کے بعد سفید کاغذ بھیج دیا تھا۔ مگر حضرت امام حسن اور ابن عباس اور مغیرہ گئی شعبہ حضرت معاویہ کے حکم و حکمت سے واقف تھے کہ ان کونہ چھیڑا گیا تووہ ہر گز مقابلہ پر نہ آئمیں گئے۔

کر حضرت علی نے اُن کی بات نہ مانی۔ محمد بن الی بحر اور اُن کے بوے بوے ساتھیوں۔ مالک اشتر تحقی وغیرہ کی رائے پر عمل کیا، جو حضرت معاویہ ہے۔ برائی کرنے پر تلے ہوئے سے۔ شاید کشر ت رائے کا غلبہ اس کا سبب ہوا ہو اور اُن دونوں کی پوزیشن کو ایبا مضبوط کیا کہ اول الذکر کو ابنا مثیر خاص (سیکرٹری) ہتایا اور دوسرے کو فوج کا کمانڈر انچیف۔ حال نکہ یہ دونوں قتل عثمان ہے۔ متہم اور اس فتنہ کبری کے بائی شہر ہوتے تھے۔ اسی چیز نے حضرت معاویہ اور اُن کے ہم خیال صحابہ کی نظروں میں خلافت علی کی پوزیشن کو مخدوش ہتادیا اور جنگ جمل نے اس خدشہ کوزیادہ قوی کر دیا۔ جنگ جمل نے اس خدشہ کوزیادہ قوی کر دیا۔ جنگ جمل نے دس مضرت علی کی جماعت میں بھی اضطر اب پیدا کر دیا۔ اُن کے بہت ہے حامی جو اب تک اُن کو خلیفہ ہر حق سیجھتے تھے، شک میں پڑ گئے۔ جس کی وجہ سے جنگ صفین بھی بے حامی جو اب تک اُن کو خلیفہ ہر حق سیجھتے تھے، شک میں پڑ گئے۔ جس کی وجہ سے جنگ صفین بھی بے خلافت قائم رہی اور کوئی صوبہ ان کے ساتھ شے ، آہتہ آہتہ اُن کے ہاتھ سے نکل گئے۔ صرف کو فد میں خلافت قائم رہی اور کوئی صوبہ ان کے باتھ میں نہ رہا۔

## مروان کی شخصیت

دوسرا اعتراض حفرت عثاناً پریہ کیاجاتاہے کہ ''انھوں نے خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن الحکم کومامور کر دیا تھا۔اور جنابِ مروان کو فقنہ پرداز ثامہ کرنے کے لئے انگی سوتلی ساس (حفرت) نا کلہ کابیہ قول بھی پیش کیاجاتاہے کہ:۔

'' حضرت عثمان کے لئے مشکلات پیدا کرنے کی بہت پڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے۔''

اگر حضرت ناکلہ کا یہ قول جنابِ مروان کو متہم کر سکتا ہے توان کا یہ قول محمد بن الی جرکو بھی متہم کر سکتا ہے کہ :۔

" قاتلان عنمان کو خفیہ راستہ ہے گھر میں لانے والے محمد بن الی بر تھے۔ پھر

حضرت على نے اپند دربار ميں اُن كى بوزيش اتنى كيوں بوھائى كہ ايك موقع براُن كو معر كا گور ز بھى باديا ؟كيابير بوزيش مارے لئے قابلِ قبول ہو سكتى ہے ؟

اب جناب مروال کے بارے میں محد ثین ناقدین کے اقوال ملاحظہ مول۔

حافظ ائنِ جمر نے "تر تر ب التهذیب" بین ان کور جال مخاری اور سنن اربعہ کے رواۃ بین شار کیا ہے اور صحابہ بین اُن کا شار قتم خانی بین یعن اُن صحابہ بین کیا ہے جنھوں نے رسول الله علی کا کا شار قتم خانی بین سین میں اختلاف شین الله علی ہونے بین اختلاف شین ہے۔ اگر صرف روایت کو صحابیت کے لئے کافی سمجھا جائے اور یکی جمہور کا قول ہے تواب اُن لوگوں کے اقوال پر التقات نہ کیا جائے گا۔ جو اُن میں کلام کرتے ہیں لینی تنقید کرتے ہیں۔

بلا شک تمام صحابہ عادل لیعن سے دین دار قابل اعتاد ہیں۔!

فان الصحابة كلهم عدول

عروہ من ذیر کا قول ہے کہ مروان حدیث میں متہم نہ تھے۔ سل بن سعد ساعدی نے صدق پر اعتماد کر کے اُن ہے روایت کی ہے اور وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ علی بن المحسین (حضرت زین العلدین) اور عروق من الزبیر والا بحرین عبدالر حمٰن بن الحارث اور سعید بن سیتب عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب والا بحرین عبداللہ بن عتب اور مجاہد وابو سفیان مولی بن الحی اللہ تعالی عنهم اور وہ حضرت عمر و عثمان و معنان و عبدالر حمان بن الا سود بن عبد یغوث ملی اللہ تعالی عنهم سے روایت کی ہے رضی اللہ تعالی عنهم اور وہ حضرت عمر و عثمان و عبدالر حمان بن الا سود بن عبد یغوث رضی اللہ عنهم ہے روایت کرتے ہیں اور رسول اللہ علی ہے۔ بھی مرسلار وایت کی ہے۔

حافظ (این حجر نے مقد مہ فتح الباری میں فرمایا ہے کہ :۔ "مروان پر ہزااعتراض یہ ہے کہ یوم الحمل میں انھوں نے حضرت طلحہ کے تیر مارا، جس ے وہ فوت ہوگئے بھر معاویہ بن پزید کے بعد طلب خلافت کے لئے تکواراً ٹھائی۔"
حضرت طلحہ کے قتل کے بارے میں تواسمعیل وغیر ہ نے یہ جواب دیاہے کہ یہ قتل تاویل
سے تھاجیہ اور صحابہ کے ہاتھ سے بعض صحابہ جنگ جمل وصفین میں قتل ہوئے ہیں اور
اس کو تاویل پر محمول کیا گیا کہ اُن کے مزد کیہ فریق ٹائی باغی تھالور باغی کا قتل جائز ہے۔"
بایں ہمہ امام مالک نے اُن کی حدیث اور (فقہی )رائے پراعتاد کیا ہے اور مسلم کے سواسب
راصحاب صحاح) نے اُن کی حدیث کولیاہے۔

فائدہ: موطالمام مالک کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ امام مالک جناب مروان کو فقماء مدینہ میں شار کرتے اور موطا ہیں بحثر سے الن کے اقوال فقہیہ بیان فرماتے ہیں حافظ ابن ججر کے قول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضر سے طلحہ کے قبل سے پہلے جناب مروان پر کوئی عمین اعتراض نہیں تھا۔ حضر سے معاویہ کی خلافت میں جناب مروان کو مدینہ کاوالی بنایا گیا تواسی زمانہ میں سمل بن سعد ساعدی صحافی اور عروہ بن الذبیر اور حضر سے زبن العلبد بن اور ابو بحر بن عبد الرحمان ابن الحارث وغیرہ اجلہ تابعین نے ان سے حدیث روایت کی۔ اگر خلافت عنان میں کوئی امر خلاف عد الت و شاہت ان سے صادر ہوا ہو تا تو یہ حضر اس ہر گزان سے سے روایت نہ کرتے۔ اور یہ جو بعض روایات میں آیا ہے کہ :۔

"مروان نے حفرت عثمان کی طرف ہے جائم معر کو خطی میہ لکھ دیا تھا کہ ہیہ لوگ (محمد بن اللی بخر اور ایکے ساتھی) معر پہنچیں توان کو قتل کر دیتا۔" جافظ ابن کثیر نے اس کے مارے میں یہ لکھا ہے کہ:۔ کتبوا من جهة علی و طلحة و الزبیر "ان بلوا یُول نے حضرت علی و طلح اور الی الخوارج کتبا مزورة انکروها و نیر کی طرف ہے (بعره و کوف کے)

مکذا زوروا هذا الکتاب علی خوارج کے نام جعلی خط لکھے جس کا ان
عثمان اللہ علی عثم اللہ کیا۔ ایے بی
عثمان اللہ کیا۔ ایے بی
(ابن کئبر ج ۷ ص ۱۷۰)

عنمان کے نام ہے بھی انحول
نے جعلی خط لکھا۔

جس ہے نہ حضر ت عثمان کو پھے واسطہ تھانہ مروان کو۔ یہ سب بلوا ئیوں کی حرکت تھی۔!

## دلجيب تضاد!

دوس ب مرحله پر معترض فاسبات کو تعلیم کیاہے :۔

"فلافت عثمان الله ملکت میں خیر اس قدر عالب تھی اور اسلام کی سرباعہ کی کا اتنابوا کام ہور ہا تھا کہ عام مسلمان بوری مملکت میں کی جگہ بھی اُن کے خلاف بغاوت کا خیال تک دل میں لانے کے تیار نہ تھے یہاں یہ بھی لکھناچا ہے تھا کہ ان کی خلافت میں ذکوۃ لینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اتفاق سے کوئی آجا تا تو حضر ت عثمان میت الممال کھول کر فرماد ہے کہ جتناچا ہولے جاؤیں وجہ ہے کہ جو مختمر ساگروہ دو ہزار کے قریب ) اُن کے خلاف شورش کرنے اٹھا، اس نے بغاوت کی دعوت عام و یئے کی جائے سازش کاراستہ اختیار کیا۔ اس تحریک کے علمبر دار کوفہ ، بھر ہاور مصر سے تعلق رکھتے تھے انھوں نے باہم خطو کہ کہت کرکے خفیہ طریقہ سے یہ طے کیا کہ اچانک مدینہ پہنچ کر حضر سے عثمان پر داؤوالیں۔"

اس مرحلہ پر معترض کو دوباتوں پر غور کرنے کی ضرورت تھی۔ایک یہ کہ جب عام طور پر بلادِ اسلام میں سب مسلمان خلیفۂ وقت سے خوش تھے۔صرف دو ہزار افراد اُن کے خلاف سازش کررہے تھے تو پھر حضرت عثال کے خلاف جوبا تیں اس نے پہلے مرحلہ میں لکھی ہیں وہ عام مسلمانوں کے نزدیک دہ اعتراض نہ تھیں۔ صرف اس سازشی مخضر گروہ کے نزدیک ہی وجہ اعتراض تھیں۔ تواب جو شخص حضرت عثال پر تقید کر ہاہے وہ سب مسلمانوں کے خلاف اس سازشی گروہ کی تائید کرناچا ہتاہے جس کی تعداد خوداُس کے اقرارے دوہزار کے اویرنہ تھی۔

دوسرے یہ بھی معلوم کر ناتھا کہ اس سازش کا منشاکیا تھا، اگر شخیق ہے کام لیاجاتا تو معلوم ہو جاتا کہ اس تحریک کی ابتداء مصرے ہوئی تھی۔ جمال اس وقت عبداللہ بن سبا یہودی منافق، جابل فوجیوں میں حُبِ اہل بیت کا افسون۔ (جادو)۔ پھونک کر عصبیت جاہلیت کو زندہ کر رہا تھا اور حضرت عثمان ہے حضرت علی کو افضل بتلارہا تھا۔ "محبت علی "کا نام لے کر حضرت عثمان پر اعتراض کر تااور ان کے عمال میں بھی عیب تکالنارہتا تھا۔ اس فریب میں دو ہزار کے قریب مسلمان آگے۔ افھوں نے سازش کر کے مدینہ کا رُخ کیا اور حضرت عثمان کو محصور کر دیا۔ آپ حرم رسول کو قتل و قبل کی آماجگاہ ہا نہیں چاہتے تھے۔ اس لئے اپنے حامیوں کو مقابلہ سے روک دیا۔ باغیوں کی مغناء کے موافق اپنے کو خلافت سے معزول کر کے جان چا کئے تھے گر رسول اللہ علیقے نے ان کو صبت فرمائی تھی کہ :۔

ان الله سيقمصك قميصاً فان اراد "الله تعالى تم كو ايك قميض بهناكي عم اكر الروو تو المنافقون ان تنزعها فلاتنزعنها منافقين بير جائي كم تم اس قميض كو اتاروو تو (او كما قال) بر گزنداً تارياً!"

تمین ہے مصبِ خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ اس لئے خلافت سے بھی اپنے کو الگ نہ کر سکتے تھے جس کا انجام کی ہونا تھا کہ شہید ہو گئے۔ ہمارے ناقد کو تشکیم ہے :۔

" اُن باغیوں کو حضرت عثانؑ کے معزول کرنے یا اُن سے معزولی کا مطالبہ کرنے کا قطعاً کوئی حق نہ تھا، یہ اہل حل و عقد تھے نہ کسی مقتدر جماعت کے نما کندے " تیسرے مرحلہ میں ناقد نے چند ہا تو ل پر ذور دیا ہے۔ (کہ):۔

- ا۔ حضرت عثمان کی شمادت کے بعد مدینہ میں سر اسیمگی پھیل منی کیو نکہ امت یکا یک بے سر دار اور مملکت بے سربر اور وگئی۔
- ۲۔ لا محالہ خلیفہ کا متخاب جلد سے جلد ہونا چاہیے تھا اور مدینہ میں ہونا چاہیے تھا، وہی مرکز اسلام تھا اور بہیں اہل حل وعقد موجود تھے۔
- ۔ اس معاملہ میں نہ تاخیر کی جاسکتی تھی نہ دینہ سے دور در از کے دیار وامصار کی طرف رجوع کرنے کاکوئی موقعہ تھاخطر ناک صور تحال بیدا ہو چکی تھی۔
- شوری کے موقعہ پر حضرت عبدالر حلیٰ بن عوف نے امت کی عام رائے معلوم کرنے

  کے بعد یہ فیصلہ دیا تھا کہ حضرت عثال کے بعد دوسرے شخص جن کو امت کا زیادہ سے

  زیادہ اعتاد حاصل ہے حضرت علیٰ بی ہیں۔ اس لئے یہ بالکل فطری اس تھا کہ لوگ خلافت

  کے لئے انھی کی طرف رجوع کرتے "یہ تمام مقدمات مسلم ہیں۔ صرف تیسرے نمبر

  کے متعلق یہ کہنا کہ امام حس کی رائے ہیں تاخیر کی مخبائش تھی۔ انھوں نے حضرت علیٰ
  سے عرض کیا تھا کہ :۔

"اب لوگ آپ کے پاس بیعت خلافت کے لئے آئیں گے۔ آپ اس میں عجلت نہ کریں بائحہ صاف فرمادیں کہ تمام صوبوں کے گور نروں کو بلایا جائے اہل مدینہ کے ساتھ وہ بھی میری خلافت پر متفق ہوں، تو میں اس منصب کو قبول کر لوں گاورنہ نہیں۔"

حفرت على نے فرمایا:۔

"اب تک کی خلیفہ کے لئے مدینہ سے باہر کے لوگوں کو نہیں بلایا گیا میرے واسطے بید کیوں ضروری ہے ؟"

امام حن نے فرمایاکہ:۔

''آپ کی صور تِ حال اُن ہے مختلف ہے۔ آپ کی موجو دگی میں اُن بلو ائیوں نے ، جو آپ

کی محبت کادم بھرتے ہیں اور حب اہلِ بیت و محبت علی کا نعر واگاتے ہیں، خلیفۂ وقت کو قتل کیا ہے اور سب سے آگے ہیں بلوائی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئی گے۔اگر آپ نے ان کو بیعت کر دیا تو دور والوں کو شہر ہو گاکہ آپ بلوا ہُوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔ (اور بعض کو یہ شہر بھی ہو گاکہ قتلِ عثالیٰ میں آپ کا ہاتھ ہے) اس لئے ضروری ہے کہ سب عمال کو بلایا جائے تاکہ کی کوشہر کی گنجائش شدر ہے!"

حضرت علی نے فرمایا :۔

"میں استخارہ کروں گا۔!"

استخاره کے بعد آپ نے بلوائیوں اور مدینہ والوں کی در خواست پر بی بیعت خلافت لے لی۔

اگرچہ حضرت علی گاہے طرز عمل اپنی جگہ درست تھااور اُن کی خلافت کے ہرحق ہونے جس کوئی شہبہ نہیں گر آئندہ کے واقعات نے ثامت کردیا کہ امام حسن کی رائے پر عمل کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ رہا ہے کہ اتن مدت تک مسلمان بلا خلیفہ کیے رہتے ؟ سواس جی اُن قباحت نہ تھی جتنی اُس صورت جس ہوئی کہ بلوا ئیوں کی موجود گی جس بیعت خلافت لے گی ٹی چالیس دن حضر تعالیٰ محصور رہے تو عملاً اس وقت بھی مسلمان بغیر خلافت کے بی تھے۔ اور مدینہ کے سواپوری اسلامی عملات کا نظم و نسق خولی تائم تھا۔ اگر ایک مینے کی اور تا خیر ہوجاتی تو عملات کے نظم و نسق خولی تائم تھا۔ اگر ایک مینے کی اور تاخیر ہوجاتی تو مملکت کے نظم و نسق جس کوئی ہر مقام خلال واقع نہ ہوتا۔ کیو نکہ اُن دو ہز ارباغیوں کے سواعام مسلمان امن پہند تھے اور عمال عثمان ہم مقام فروری تھا تو حضر ت علی اس وقت خلافت کو جول کرتے ہوئے صاف فرماد ہے کہ جس مستقل پر مضروری تھا تو حضر ت علی اس وقت خلافت کو جول کرتے ہوئے صاف فرماد ہے کہ جس مستقل خلیفہ اس وقت وی گاجب سب عمال جمع ہو کر جھے اس منصب کو قبول کرنے کی دعوت دیں گے۔ خوری ہواج می گاہا موسن کو خطرہ تھا کہ میں سب کے بلے بلوا ئیوں نے اُن کے ہاتھ پر بیعت نہ ہوا۔ بلکہ وہ بی ہواج می کے بہتے ہیں متعقل کی بھر انکا مینہ ہے ساتھ اُن کی دعوت کی جنائی جہتے کی جا تھی ہر بیعت میں۔ گرایا کی جا تھی ہر بیعت میں کے بھر اہل مدینہ جس کے بھے اور مطالبہ ذم (خون) عثمان کے لئے قوت فراہم کرنے کی کے خوت و زیر تا مہی تو تو تو فراہم کرنے کی کے خوت و زیر تا مہی تو تو تی نے اور مطالبہ ذم (خون) عثمان کے لئے قوت فراہم کرنے کی تھریں کرنے گھر تو تی تو تی نے اور مطالبہ ذم (خون) عثمان کے لئے قوت فراہم کرنے کی تعربر میں کرنے گھر تیں کرنے گھر تا کہ دونے کی تھی کہ ان کے لئے قوت فراہم کرنے کی تعربر سے کہ کے تو تو فراہم کرنے کی تعربر سے کہ کے تو تو تا فراہم کرنے کی تعربر سے کہ کے تو تو فراہم کرنے کی تعربر سے کہ کو تو تی ہو تو تا کہ کرنے کی تعربر سے کہ کے تو تو تا فراہم کرنے کی تعربر سے کہ کو تو تو تیں ہو تو تا کہ کرنے کی تعربر سے کہ کی تو تو تو تا کہ کرنے کی تعربر سے کہ کرنے کی تعربر سے کہ کے تو تو تو تا کہ کرنے کی تعربر سے کرنے کی تعربر سے کرنے کی تعربر سے کرنے کے تو تو تو تا کہ کرنے کی تعربر سے کرنے کی تعربر سے کرنے کی تو تو تا کرنے کی تعربر سے کرنے کرنے کرنے کرنے کی تو تو تا کرنے ک

آپ مفرات تو مفرت على كهاته پريعت كرك آئ بين؟"

ا نحول نے جواب دیا : ۔ بایعناہ و اللج فی اعناقنا

"ہم نے اس حال میں بیعت کی متمی کہ حاری گرون دبائی جاری متی۔"

جب ایسے جلیل القدر اصحاب پر دباؤڈ الا گیا تو دوسروں کا کیاذکر؟ پھریہ بھی نہ ہواکہ اُن بلوا سُوں کو کیفر کر دار تک پہنچادیا جاتا۔ خلیفۂ وقت کا فرض تھا کہ بلوا سُوں اور باغیوں کو گر فتار کر کے شریعت کے موافق سزا و بتا۔ ان لوگوں کا صرف میں جرم نہ تھا کہ انھوں نے ایک خون کر دیا تھا ۔ ان کا جرم سخلین تھا کہ بلوہ اور بغاوت کر کے حکومت کا تختہ اُلٹا۔ اور خلیفہ اسلام کو جو سب مسلمانوں کا محترم و معظم نائب ِرسول تھا، قتل کر ڈالا۔ اس صورت بیس سب مسلمانوں کو ان کی سز ا کے مطالبہ اور احتی جی احق تھا۔

اگر حضرت علی ان بلوائیوں کی پوزیش مضبوط نہ کرتے کہ مالک اشتر مخمی کو فوج کا کمانڈرا نچیف مادیاور محمد بن الی بحر کواپنا مشیر خاص یا سکرٹری بنالیا (جو فتیۃ قتل عثمانی کے بانی تھے )اور ان کے دوسرے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو مجلس شور کی (پارلیمنٹ) میں شامل کر لیا گیا کچھ کو فوج میں۔ بلحہ خلافت کا منصب سنبھالتے ہی مسلمانوں سے اپیل کرتے کہ ان بلوائیوں کے بارے میں شماری کیارائے ہے ؟ تو حضرت طلحہ اور ذبیر اور حضرت معاویہ کو مطالبہ دم مخصاری کیارائے ہے ؟ بحصے کیا کرناچاہے ؟ تو حضرت طلحہ اور ذبیر اور حضرت معاویہ کو مطالبہ دم فون کا ختان کے لئے راست اقدام سوچنے کی نوبت نہ آتی۔!

## مطالبة قصاص كاحق

مارے ناقد کانے کہنا کہ :۔

'' یہ جاہمیت کے دور کا قبائلی نظام تونہ تھاکہ کسی مقوّل کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے اور جس طرح چاہے اُٹھ کھڑا ہو۔ یہ ایک با قاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعوے کے لئے ایک ضابطہ اور قانون موجود تھا، خون کا مطالبہ کرنے کا حق مقوّل کے وار ٹوں کو تھاجوز ندہ تھے اور مدینہ میں موجود تھے۔'' اس تقین واقعہ (شمادت عثمان ) کی تقین ہے قصد النماض ہے۔ اُس کو سوچناچاہے کہ مید وہ ہر ایک انسان کے قتل کاواقعہ نہ تھاباتھ بلوہ اور بغاوت کر کے خلیفہ کی حکومت کا تختہ الثنا تھا۔

کیاس جرم کی سز اکا مطالبہ بھی صرف ور ثاء ہی کا حق تھا؟ دوسر ہے مسلمانوں کو بلوا کیوں اور باغیوں کے لئے اِس تقین بغاوت کی سز اکا مطالبہ کا حق نہ تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کا حق سب مسلمانوں کو تھا۔

طبر انی نے عبد اللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ :۔

''جب قاتلین عثالؓ نے حضرت معاویہؓ کو حضرت علیؓ ہے بیعت کرنے کو کما( مدینہ سے جوو فد بھیجا گیا تھا،اس میں پچھ بلوائی بھی ہول کے ) تو حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ:۔

'' میں حضرت علی ہے بیعت کر لوں گا، بعر طیکہ دویا تو خود قصاص عثالیٰ میں قاتکوں کو قتل کر دیں یا (اگر خودوہ نہ کر سکیں تو) اُن کومیرے حوالے کر دیں۔''

اور دلیل کے طور پر سے آیت پڑھی:۔

اورجو فخف ظلماردیا جائے قوہم نے مار کھا ہاں کولی دارث کے لئے مغبوط حق مجر وودارث بدلہ لیتے وقت مارنے ش زیاد تی ند کرے، توبلا شک وی مددیا فتہ وغالب اور کامیاب رہے گا۔" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا

ان عبال فرماتے ہیں کہ:-

'' مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ اگر حفزت عثمانٌ کا قصاص نہ لیا گیا تو معاویہ ضرور عالب ہوں گے۔'' معاویہ ضرور عالب ہوں گے۔'' این کشر جلد ۸ م ۲۱) \_\_\_\_\_\_(ازلة الدخفا، جلد ۱ م ۳۳ م

''ازالۃ اکھاء'' میں بھی یہ روایت دوسرے الفاظ ہے ہے مطلب ایک ہی ہے۔ اس سے ناقد کی تقید کا جواب ہو گیا کہ حضرت معاویۃ کو مطالبہ دم (خونِ) عثانؓ کاحق حاصل تھا۔ ابن عباسؓ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کاحق صرف وار ثوں کوہے!

رہایہ کہ اس فریق نے بجائے مدینہ کا زخ کرنے اور وہاں جاکر مطالبہ چیش کرنے کے جمال خلیفہ اور جر مین اور مقتول کے سب ور جا موجود تھے بھر ہکارخ کیا اور فوج جمع کر کے خون

عنان کابدلہ لینے کی کوشش کی جو سر اسر غیر آئینی طریقہ تھا۔ اس کاجواب اوپر گزر چکاہے کہ اس راست اقدام کا سبب سے ہوا کہ حضرت علیٰ نے اُن بلوا ئیوں کو نیچا د کھانے کی جائے او نچا کر دیا۔ سے اسلام کے کس آئین و قانون کے موافق تھا کہ بلوا ئیوں اور باغیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے ؟

اس صورت حال نے فریق اول کوراست اقدام پر مجبور کیا، اُن کوہر گز گوارہ نہ ہوا کہ خلیفۂ مظلوم کے قاتل ہوں دندناتے بھریں کہ نہ حکومت اُن پر کوئی دارو گیر کرتی ہے۔ نہ جرم کی تحقیق کر کے سزا دیتی ہے۔ ایک حالت میں خود حکومت کافرض ہو تاہے کہ بلوائیوں اور قاتلوں کی تحقیق کر کے اِن کو سزا دے اگر مقتول کا دارث قصاص کا مطالبہ نہ کرے جب بھی حکومت بلوہ اور بغاوت کا جرم کی طرح نظر انداز نہیں کر سکتی، بلوائیوں اور ڈاکوں کے لئے نعمی قر آن موجود ہے۔ بغاوت کا جرم کی طرح نظر انداز نہیں کر سکتی، بلوائیوں اور ڈاکوں کے لئے نعمی قر آن موجود ہے۔

یمی سراہ ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں خدا
اوراس کے رسول ہے اور بھاگ دوڑ کرتے
ہیں دھرتی میں فساد پھیلانے کے لئے اُن کو
قبل کیا جائے یا وہ سولی چڑھائے جائیں، یا
کائے جائیں اُن کے ہاتھ اور پاؤس مخالف
جائیں سے یا نکال دیئے جائیں ملک ہے، یہ
اُن کی رسوائی ہے دُنیا میں اور اُن کے لئے
جہان میں یوی سز ااور یواد کھ ہوگا۔

انما جزو الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فسادا ان يقتلوآ او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف اوينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم-

ان بلوا ئیوں کابلوائی ہونا حضرت علیؓ کو معلوم تھا۔ان کی قتل وغارت کری کامنظر بھی اُن کے سامنے تھا۔ پھر کسی کے دعویٰ اور مطالبہ کی شرعاً کوئی حاجت نہ تھی۔ حکومت کا فرض تھا

کہ اُن سب کو گر فقار کر کے جیل خانہ میں ڈال دیتی۔ پھر قاتلین کو قتل کیا جاتا۔ اور بیتیہ کو ہاتھ پیر

كافي الجيل على من تخق جھيلنے كى سزادى جاتى۔

فریق اول کی طرف سے یہ عذر میان کیاجاتا ہے کہ:۔
حضرت علیٰ کو ان بلوائیوں کے دبانے کی طاقت نہ تھی۔ سارے عمال ان کے ساتھ مل جاتے توووالیا کر کتے تھے۔"

فریق ٹانیاس کے جواب میں یہ کتاہے کہ:۔ اگر فی الواقع وہ عاجز تھے تو گور نرشام حضرت معاویہ کو یہ کہنے کا حق تھا کہ:۔ ا۔ آپ ان کو میرے حوالہ کر دیں میں سزادے دول گا۔

۲۔ اگریہ بھی نہ کر سکیس تو مجھے گر فقار کرنے کی اجازت دے دیں اور آپ اُن کی حمایت سے دستبر دار ہو جائیں۔

اگر کی شورہ پست باغی جماعت کے دبانے ہم کڑی حکومت عاجز ہو جائے تو کیا صوبائی گور نر کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ مر کز جھے اجازت دے توجس اس کی سر کو بی کے لئے کافی ہوں؟ اس کو زمانہ قبل اسلام کی بد نظمی ہے مشابہ قرار دینا ہمارے ناقد کی خوش فنمی کے سوا پچھے نہیں اور سے کمنا کہ :۔

"خونِ عثمان کے مطالبہ کاحق اول تو حضرت معاویہ کے بجائے حضرت عثمان کے ا شرعی دار ثوں کو پہنچاہے۔"

صاف بتلارہا ہے کہ وہ اس واقعہ کو صرف ایک نفس کے قتل کا جرم سمجھے ہوئے ۔ ہے۔ بلوہ اور بغاوت اور خلیف مظلوم کی حکومت کا تختہ الننے کے لئے سازش کرنے کے جرم ہے۔ آس میں بعد کررہا ہے کیونکہ اس جرم کی سزاکا مطالبہ صرف وار ثول کا حق نہ تعالمیحہ سب مسلمانوں کا حق تھا۔

ناقد كواقرارے كه :\_

'' حفزت طلخہ اور ذیر '' چند دو سرے اصحاب کے ساتھ حفزت علیؓ نے ملے اور کہا۔'' ''ہم نے اقامتِ حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی تھی۔ اب آپ اُن لوگوں سے بدلہ لیجے جو حضرت عثمان ؓ کے قتل میں شریک تھے۔''

اس کے جواب میں حضرت علیؓ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس مطالبہ کا آپ کو حق نہیں بلعہ وار ثان عثمانؓ کو ہے۔بلعہ بیہ فرمایا کہ :۔ "جو کھے آپ جانے ہیں میں اس سے ناواقف نہیں ہوں، گر میں اُن لوگوں کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابدیافتہ ہیں نہ کہ ہم ان پر ؟"

اس کے بعد حفرت طلحۃ اور زبیر فی کمہ جاکر حفرت عاکثہ ہے مل کر بعر وکا رُن خ کیا تھا کہ حفرت علی اُن بلوا بیوں کو نہیں دبا کتے ، تو ہم اپنے حامیوں کی جماعت ساتھ لے کر بلوا بیوں کو گر فقار کر کے سز اولوا کیں گے ، گر حضرت علی کوان کے مشیر وں نے اُلٹا سمجمایا کہ طلحۃ اور زبیر باغی ہو گئے ہیں۔اس لئے آپ مہ بینہ ہے لفکر لے کر جس میں بلوائی بھی شامل تھے ، خود بعر و جا پنچ ، جس کے بتیجہ میں جنگ جمل کاواقعہ رو نما ہوا۔ اگر حضرت علی ان بلوا بیوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے تو فریقین میں جو گفتگوئے صلح اس موقع پر ہور ہی تھی کامیاب ہو جاتی اور جنگ کی نومت نہ آتی۔ گر بلوا بیوں نے اس صلح میں اپنی موت و یکھی تو بے قاعدہ طریقہ سے جنگ برپا کر وی۔ بھر ہوا۔

یہ مقدمہ اب تک حل نہیں ہواکہ جب حضرت علی کوان بلوا کیوں باغیوں کا مفسد اور فقنہ پر داز ہونا معلوم تھا تو پھران کوا پے ساتھ لشکر میں کیوں شامل کیا ؟اور بانی فقنہ محمہ بن الی بحر اور ملک اشتر تھی کی پوزیش کو اتنا کیوں مضبوط کیا گیا ؟ کہ وہ ہر جگہ ہر مجلس اور ہر مہم میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے ؟اور ساسی اور جنگی مہموں میں پیش پیش نظر آتے تھے ؟

کیا ہارے معترض ناقد جو در جہ اجتماد پر پنچنا چاہتے ہیں، اِس متھی کو سلجھانے ک زحت گوارافر مائیں گے ؟

پانچویں مرحلہ میں ناقدنے اس کی کوشش کی ہے کہ حفرت امیر معاویہ کو "خلیفہ" کے جائے "مَلِك" (بادشاہ) ثابت كرے مگريہ بھول گئے كہ قر آن نے تو طالوت كو بھى مَلِك كما ہے :۔

اور فرمایا بنی اسرائیل کے نمی نے اُن کو کہ بلا شک اللہ تعالیٰ نے جمعیا ہے تصارے لئے طالوت کوباد شاہ مناکر۔!

وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكام!

(47,023 324/21)

اور حدیثِ صحیح میں ہے جس کو مخاری وغیر ہ نے روایت کیاہے کہ:۔
"اصحاب بدر کی تعداد اصحابِ طالوت کے برابر تھی جوان کے ساتھ نسر سے پار ہوئے تھے۔
وما جا و زہ الا مومن۔ الله مومن۔ الله کائل تھے۔
کائل تھے۔

معلوم ہوا کہ ملک ہونا کوئی ہری بات نہیں۔ ہاں ملک عضوض (کاٹ کھانے والا)
ہونا ہر اہے۔ سوحفرت معاویہ کے متعلق کوئی نہیں کہ سکتا کہ وہ ملک عضوض تھے۔ اُن کا علم ضرب
المثل تھا۔ وہ تو وشنوں کو بھی اپنے علم ہے رام کر لیتے تھے، موافقوں کا تو کیاذ کر ؟ان کی سخاوت اور
سیاست کے لئے کی بات کافی ہے کہ وہ ہیں سال خلیفہ رہے اور پورے عالم اسلام میں کوئی اُن ہے
جھڑا کرنے والانہ تھا۔ انھوں نے بلا نزاع اور اختلاف کے حکومت کی بعد کے خلفاہ مخالفتیں بھی
ہو کیں بلحہ بعض علاقے ان کے قبضہ سے نگل بھی گئے جس سے کعب الا حبار کی اس پیشین گوئی کی
تصدیق ہوگئی کہ جیسی حکومت معاویہ کو طے گی و لی کسی کو نہیں ملے گی۔ حافظ ذہبی مشہور محدث
فراتے جس کہ ۔۔۔

"کعب الا حبار حضرت معاویت کی خلافت ہے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کعب الا حبار کو یہ بات کی دلیل ہے کہ کعب الا حبار کو یہ بات کہ کتاب کا معلوم ہوئی ہوگی۔ کیونکہ وہ کتب سابقہ کے بڑے عالم تھے۔"
(الصواعت الح قد صغیہ ۱۹۳)

پھر ابن کثیر مؤرخ و محدث نے بھن احادیث بھی روایت کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علی نے مغرت معاویت کی خلافت کی پیشین کوئی فرمائی تھی۔

ال امام حسن حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا :۔

د'ایک وقت ایباضر ور آئے گاکہ معاویت ولایت (حکومت) حاصل کرلیں گے۔''

۲۔ سعیدین المسیب جلیل القدر تابعی ہے روایت ہے کہ :۔ ''حضرت معادیدؓ ایک دن رسول اللہ علی کو وضو کر ارہے تھے۔وضو کر اتے ہوئے ایک ووبار حضور علیہ نے حضرت معاویة کی طرف غورے دیکھا، مجر فرملا :\_ "اے معاویہ"!اگرتم کواہارت مل جائے تو عدل و تقویٰ اختیار کرنا۔"

حضرت معاویة فرماتے مل که:

" مجھے خلافت کی امید حضور علیہ کے اس اشار ہی ہے ہوگئی تھی کہ \_اے معاویہ جب تم والی بنائے حاؤ تولوگوں کے ساتھ مروت واحبان کرنا۔"

اگر حضرت امير معاوية کي حکومت "لک عضوض" "کٽ ڪھني"بادشاہت ميں د اخل ہوتی تو آپ صاف فرمادیتے کہ ۔ اگرتم کو والی مایا جائے تو حکومت ہر گز قبول نہ کرنا۔!

ائن کثیر نے بعض احادیث الی بھی روایت کی جس جن سے ثامت ہو تاہے کہ ۔رسول

الله علي ني حضرت امير معاوية كحق من وعاكي بهي كي بيرايك وعاك الفاظرية بين :

اللهم علم معاوية الحساب و الكتاب الله الله عاور كو حاب وكاب

سکھااور عذاب ہے جا۔!

و قه العذاب

(حضرت معاوية كے مناقب اور أن كے وفاع ميں مستقل كتاب "تظير الجاك"

لكهنه والے محدث و فقيه ) علامه ان حجر كل لكھتے ہيں كه : ـ

" یہ حدیث حسن ہے اور اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ اختلافی جنگوں کی وجہ ہے آخرت میں بھی حفرت معاویۃ پر کوئی گرفت نہ ہو گی۔ بلحہ ماجور ہول کے ماڈور (ماخوذ) نہ ہول

دوس ک دعاء کے الفاظ یہ جس :۔

اللهم علمه العلم و اجلعله هاديا مهديا و اے الله! معاوية كو علم (دين) عطاء قرمالورأن كو ہرایت و بے والا اور ہرایت یانے والا بنا۔ اُن کو اهده و اهد به

ہدایت کراوراُن کی وجہ ہے دوسر ول کوہدایت کر\_!

جب حضر ت عمرٌ نے اُن کو شام کاوالی مایاً س وقت اُن کی عمر جالیس سال ہے بہت کم

مى ، لوگول نے کما :۔

"آپاس جوان کواتن یوی حکومت دیتے ہیں؟ تو حضرت عمرنے یک حدیث چیش کی کہ:۔

" میں نے رسول اللہ عظافہ ہے سُما ہے کہ اے اللہ! معاویة کو ہادی مهدی منا اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت حش"

کهاجاتا ہے کہ ترفدی کی ایک حدیث میں ہے، جس کے راوی سفینہ مولی رسول اللہ علیہ (حضور کے آزاد کروہ غلام) ہیں، کہ:۔

میرے بعد خلافت تمیں سال رہے گی۔ پھر مادشاہی ہوگی۔

الخلافة بعدى ثلثون سنة ثم تكون

اگر اس مدیث کے ضعف سے قطع نظر کرلی جائے جیسا کہ ناقدین مدیث نے

تقر ت کی ہے توایک دوسری حدیث میں یہ بھی ہے:۔

اسلام کی چکی میرےبعد پینیتیں سال یا چھین سال یا سینتیں سال تک چلتی رے گی۔!

تدور رحی الاسلام لخمس و ثلاثین او ست و ثلاثین او سبع و ثلاثین.! (رواه ابوداژد. مشکون ۱۹۵۰)

اں کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ سفیس سال کے بعد حکومتِ اسلام ختم ہو جائے گے۔ یہ تو واقعہ کے خلاف ہے۔ اس کی مطلب ہو سکتا ہے کہ اسلام اپنی پوری شان کے ساتھ صحیح طریقہ پر اتنی مدت تک رہے گا۔ تو اس میں سات سال خلافتِ معاویۃ کے بھی شامل ہیں۔ پھر اُن کو خلفاءے الگ کیو نکر کیا جا سکتا ہے ؟

نیز مسلم شریف کی حدیث صحیح میں حضرت جارین سمر " سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیق نے قروایا :۔

یہ دین اسلام معزز اور مضبوط رہے گا،بارہ خلفاء تک جوسب قریش سے ہوں گے۔! لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش (ص ١١٩ ج٢) ان باره میں حفرت (امیر) معاویة بقیناً داخل بیں کہ وہ محالی بیں اور اُن کی خلافت میں اسلام کو عروج بھی بہت تھا۔ فتوحات بھی بہت ہو کیں۔ حدیث میں ان بارہ کو "خلیفه "کما گیا ہے" ملك" نہیں کما گیا۔

"مجمع الزوائد"--اور--"جامع صفير"مي - :-

میرے خلفاء کی تعداد موکیٰ علیہ السلام کے نقآء کے برابرے۔

ان عدة الخلفا ، بعدى عدة نقباً،

اس باره خلفاء کا خلیغہ ہونا ثابت ہے۔

قرآن مي جي ايا ہے كد:

ہم نے قومِ موی میں بارہ نتیب مقرر

و بعثنا منهم اثنى عشر نقيباً!

ناقد نے حفرت امیر معاویة بریہ می اعتراض کیاہے کہ :۔

'' حفزت عثال کی شادت کے بعد حفزت نعمال بی بھیر ان کا خون سے بھر اقمین اور اُن کی اہلیہ محترمہ حضرت نا کلہ کی کی ہوئی انگلیاں حضرت معادیہ کے پاس د مشق لے گئے تو انحوں نے یہ چیزیں منظر عام پر لئکادیں تاکہ اہل شام کے جذبات بھو کی اشھیں۔ یہ اسبات کی کھلی علامت تھی کہ حضرت معادیہ خون عثمال کابدلہ قانون کے داستہ سے نہیں بلحہ غیر قانونی طریقہ سے لیناچاہے ہیں۔

اس (ناقد) کو سوچناچاہیے کہ حضرت نعمان بن بھیر جھی صحافی ہیں وہ یہ قمین اور کئی ہوئی انگلیاں شام کیوں لے گئے ؟ شماد تب عثمان ٹی خبر ہی لوگوں ہیں غم و غصہ پیدا کرنے کے لئے کافی تھی۔ ناقد نے یہ کمال سے سمجھ لیا کہ۔ نعمان بن بھیر اور حضرت معاویہ اس مظاہر و سے حضرت علی کے خلاف جذبات عامہ کو بھر کانا چاہتے تھے ؟ بلحہ اُن کا مقصد اُن بلوا یُوں مفسدوں کے خلاف جذبات کو بھر کانا تھا جس کی اُس وقت ضرورت تھی تاکہ حضرت علی جذبات عامہ کی رعایت کر خلاف جذبات عامہ کی رعایت کے جلد از جلد ان بلوا یُوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں کیونکہ ایسے مفسدوں کا ملک میں آزادی کے جلد از جلد ان بلوا یُوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں کیونکہ ایسے مفسدوں کا ملک میں آزادی کے

ساتھ زندہ رہناآ ئندہ کے لئے خطر ہ کاباعث تھاچنا تچہ بعد میں یکی لوگ خار بی بن کر حضر ت علیؓ اور جملہ خلفاء کے لئے در دِسر بن گئے۔

ائن کثیر کی روایت ہے کہ :۔

''جب حفزت علیٰ نے ابو مسلم خولانی کی قیادت میں پکھ لوگوں کو حضرت معاویدٌ کے پاس اپنی بیعت کی دعوت کے لئے جھیجا تو حضرت معاویدؓ نے جواب میں فرمایا :۔

" جھے بیعت کرنے میں کوئی عذر نہیں، خداکی قتم! میں جانتا ہوں کہ علی جھے ہے ہے ہمتر اور افضل ہیں اور خلافت کے بھی جھے سے زیادہ مستحق ہیں، گر آپ نہیں جانے کہ حضرت علی کے ہمراہی بن کرزیدہ مستحق ہیں۔ گر آپ نہیں جانے کہ دخرت علی کے ہمراہی بن کرزیدہ دند ناتے پھر رہے ہیں؟ میں ہر گزیہ نہیں کہتا کہ علی نے (معاذ اللہ) حضرت عثمان کو حضرت علی فتل کیا، یا کروایا ہے، یا سازش کی ہے۔ گریہ ضرور کھوں گاکہ ان قاتلوں کو حضرت علی نے پناہ وے رکھی ہے۔ آج وہ قاتلین عثمان کو ہمارے بہر دکر دیں یا انھیں خود قتل کر دیں، تو ہم سبان سے بیعت کر ایس کے اور سب سے پہلے میں بیعت کروں گا۔"

"اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ حفرت معاویہ صرف قاتلین عثال کے خلاف ملمانوں کے جذبات کو بھڑ کاناجا ہے تھے، حفرت علی کے خلاف نہیں۔!"

اس سے اُن روایات کا غلط ہونا بھی واضح ہو گیا، جو ناقد نے طبری وغیرہ سے نقل کی ہیں

"حضرت عمر و بن العاص اور حفزت معاویة نے مشور و کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ۔ حضرت علی کو خون عثمان کا ذمہ دار قرار و بے کران سے جنگ کی جائے " یا "انھوں نے پانچ گواہ تیار کیئے، جنھوں نے شمادت وی کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ (یعنی قتل کرانا ہے)۔!"

یہ ہو سکتاہے کہ حفرت علیؓ کے متعلق اس قتم کی افوا ہیں لوگوں میں پھیل رہی ہوں ، مگر یہ غلطہے کہ حفرت معاویہؓ نے بیربا تیں پھیلائی تھیں۔ کیونکہ ابن کثیر کی روایت سے بیہ بات ثامت ہے کہ خون عثال ہے وہ حضرت علیٰ کوبالکل پر ی سجھتے تھے اور اُن سے بیعت کرنے کو بھی تیار تھے آگروہ قاتلان عثال کو پناہ دینے سے کنار ہ کش ہوجاتے۔

## حضرت عمارٌ کی شهادت

اس کے بعد ناقد نے جنگ جمل اور جنگ ِصفین کے واقعات اختصار کے ساتھ میان کر کے لکھا ہے کہ:۔

"اس جگ (صفین) کے دوران ایک واقعہ ایا پیش آ گیا جس نے نص صریحے بیبات کولدی کہ فریقین میں سے حق پر کون ہورباطل پر کون ؟ واقعہ بیہ ہے کہ ، حضرت مار خن یا مرجد حضرت علی کی طرف تھے ، حضرت معاویر کی فوج سے اثرتے ہوئے شہید ہو گے اور حضرت محاویر میں میں مشہور تھی۔

ثم كوا يك باغي گروه قتل كريكا!"

تقتلك الفئة الباغية

مجرحافظ الن جراور ائن کثیر کے حوالہ سے نقل کیاہے کہ :۔

"قَلَ مَارْ ك بعديه بات واضح موكى كه حق حفرت على ك ساته تمار!"

گریہ بات محابہ پر واضح نہیں ہوئی، اگر اُن پر واضح ہو گئی ہوتی تو پھر سحکیم کی ضرورت کیا تھی ؟اور سحکیم کے بعد بقول ناقد کے حضرت علیٰ کے نما کندے اور مو کیاشعری نے یہ کیوں کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم دونوں حضرات (علیٰ و معاویہ ) کو الگ الگ کر کے خلافت کے مسئلہ کو مسلمانوں کے باہی مشورہ پر چھوڑدیں،وہ جے جا ہیں ختنب کرلیں ؟ "نصِ صر تے کے بعد اس قشم کی شخیم کے کچھ متی نہیں تنے ،نہ کی کواس میں رائے ذنی کا حق تھا۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ قتل مگاڑ حضرت علیؒ کے حق پر ہونے اور حضرت معاویتؒ کے باغی ہونے پر محابہ کے نزدیک نص صرح خمیں تھا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت علی کی فوج میں بلوائی قاتلانِ عمّان حیلہ و تدبیر ہے شامل ہو گئے تھے۔ ممکن ہے ای طرح کچے بلوائی فوج معاویہ میں ہو گئے تھے۔ ممکن ہے ای طرح کچے بلوائی فوج معاویہ میں شامل ہو گئے ہوں اور انھوں نے حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لئے حضرت مار کو قت کو قتل کر دیا ہو، جس کی ایک دلیل تو بھی ہے کہ قتل ممار کے بعد بھی بات جمال کی تمال رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ شخیم پر فریقین راضی ہو گئے۔ حضرت علی نے بھی اس وقت یہ نہیں کہا کہ قتل ممار ہے میر احق پر ہوناواضح ہو چکا ہے۔ اب کی شخیم کی ضرورت نہیں رہی۔!

دوسرے -- ''وفاء الوفاء''-- عن اس حدیث کوہزار وغیرہ کے حوالہ سے بول

مان کیا گیاہے

یا عمار! لا یقتلك اصحابی، تقتلك الفئة اے عمار! تم كوميرے محافی قبل نہ كريں الباغية الباغية

اس حدیث میں جماعت باغیہ کو صحابہ کے مقابلہ میں لایا گیاہے جس سے معلوم ہوا
کہ جماعت باغیہ صحابہ کے علاوہ کوئی (اور) جماعت تھی اور حضرت معلویہ کا صحافی ہونا تعلقی ہے۔
پس اُن کو قاتل عمار کہنا ایمانی غلاہے، جیسا حضرت علی کو قاتل علی تا کی متافظہ ہے۔ اور باغی گروہ اُس
وقت بالا تفاق وہ بلوائی تنے جو حضرت عثال کے قاتل تنے۔ پس وہی گروہ قاتل عمار تھاجو خفیہ طریقہ سے فوج معاویہ میں شامل ہو گیا تھا۔ واللہ تعالی اعلم!

حفزت (امیر) معاویة نے تحل محار کی خبر س كرصاف فرماديا تحاك

"میری فوج ہے کی نے بھی حفرت ممار کو قتل نہیں کیا۔ میری فوج میری تابعد ارہے اور میں نے اے سخت تاکید کرر کھی تھی کہ حضرت ممار پر کوئی ضرب نہ آنے پائے نہ اُن پر کوئی ہتھیار اُٹھائے، ہاں فوج علی ان کی تابعد ار نہیں ہے۔ بیان بی کا فعل معلوم ہو تا ہے۔ وہی قاتل ممار میں۔!"

بھر حال حضرت معادیہ باغی نہ تھے۔ وہ طالبِ قصاص دم (خونِ) عمّالیؓ تھے، جن کے بارے مین عبداللہ بن عباسؓ آیت قر آنی ------ اور جو مخض ظلماً مارویا جائے تو ہم نے ہنار کھا ہے اُس کے ولی دارث کے لئے مضبوط حق، مجر وہ دار شبدلہ لیتے وقت) مارنے میں زیادتی نہ کرے (تو) بلا شک وہی مد دیافتہ و عالب اور

و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا

(ازالة (الخفاء ج ١ ص ٤٣٤)

كاميابدعكا!

----- كاشاره ي سمجه ك شي كر اكر حفرت على في قاتلان عثمان عقاص ندليا توأن كم مقابله من حفرت معاوية مظفر ومنصور جول ك\_

بس اسباب من ہم کووہ کمناجا ہے جو فتنہ خوارج کے متعلق ایک حدیث صحیح میں وارد ہے:

ہ یہ جماعت اس دقت نکلے گی جب ملمانوں میں افتراق ہو گا اور اس کردہ کو وہ قتل کرے گا جو دونوں فرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا۔

يخرجون في حين فرقة من الناس يقتلهم اولى الطائفتين بالحق!

تاریخ شاہد ہے کہ فتنہ خوارج کامقابلہ حضرت علیؓ نے کیاا نکا ظہور اس وقت ہواجب حضرت علی ہے کہ صفین ہے واجب حضرت علی جنگ صفین سے واپس کوف پہنچے اور دوبارہ شام پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ فتنہ اُن کے لئے مزید در دِسر بن گیا۔ وہ اُسی فتنہ کے قلع قمع میں لگ گئے اور شام پر فوج کشی نہ کر سکے۔

مدیث میں فتہ خوارج کی ایک علامت بھی بتلائی گئی تھی کہ اُن میں ایک کالا آدمی ہوگا، جس کالا تھ عورت کے پتان کی طرح ہوگا۔ جب حفرت علی نے لفکر خوارج کو شکست دے دی تواس مخف کو تلاش کیا گیا جو بہت کی لاشوں کے نیچے دباہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر حضرت علی نے نعر وہ تجبیر بلند کیا اور فرمایا کہ :۔

" یک وہ جماعت ہے جس کی خبر رسول اللہ علیہ نے دی تھی اور میرے ہاتھوں سے قتل ہوئی!" تو ہم کو یک کمتا چاہیے کہ "حضرت علی اور حضرت معاویہ" و منی اللہ عنما" دونوں حق پر تھے"۔ گر حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے۔ جیسے حنی علاء کتے ہیں کہ امام او صنیفہ وامام شافی دونوں حق پر ہیں۔ مرابو صنیفہ حق سے زیادہ قریب ہیں۔ جملہ اسمہ جمہتدین کے بارے میں اُن کے مقلدین کی کہتے ہیں۔

## صحابی کی نبیت پر حملہ

آمے چل کر ہاقدنے لکھاہے کہ :۔

'' حصرت عمارٌ کی شمادت کے دوسرے روز سخت معرکہ بریا ہوا جس میں حضرت معاویہ ؓ کی فوج شکست کے قریب پینچ گئی تھی۔اُس دفت حضرت عمروٌ بن العاص نے حضرت معاویہ ؓ کو مشور و دیا کہ اب ہماری فوج نیزوں پر قر آن اٹھالے اور کھے:۔

"هذا حكم بيننا و بينكم-" "بي مارك اور تمحارك ورميان عمم (فيعل اور فيج) ب

اس پر ناقد کا یہ کمنا کہ "یہ ایک جنگی چال تھی۔" مسلم ہے اور یہ کوئی جرم نہیں۔
"الحرب خدعة" حدیثِ مضور ہے کہ جنگ تدیر اور چال بی کا نام ہے۔ کمریہ مسلم نہیں کہ انھیں
قرآن کو تھم بمانا سرے سے مقصود نہ تھا۔ یہ "صافی کی نیت پر حملہ ہے۔" جس کا باقد کو کوئی حق
نہیں۔ قرآن کو قو ہر مسلمان تھم ما تا ہے۔ ایک صحافی کے متعلق یہ خیال کر نابوی جرات ہے کہ
قرآن کو تھم بمانا اُن کا مقصد نہ تھا۔ البتہ اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ قتل عمار کاواقعہ دونوں فریق
کے نزدیک کی کے حق یانا حق پر ہونے کی فیصلہ کن جمت نہ تھی۔ اب بھی قرآن کو تھم بمانے کی
ضرور ساباتی تھی۔

اس کے بعد ناقد نے تھکیم کے قصہ میں حضرت عمر وہن العاص پر تنقید اور حافظ این کثیر محدث و مورخ کے قول کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے ''جو انصاف پہند آدمی بھی نیزوں پر قرآن اُٹھانے کی تجویزے لے کر اس وقت تک کی روواد پڑھے گا وہ مشکل ہی سے میدمان سکتا ہے کہ میدسب پچھے اجتماد تھا۔ یں کتا ہوں، جو انصاف پیند آدمی جنگ صفین کی پوری روداد پڑھے گادہ مشکل بی سے بیان سکتا ہے کہ حضرت علی ان حالات میں دونوں طرف کے عوام کو سنبھال سکتے تھے۔ اُن کے مانے والوں کی حالت تو یہ تھی کہ نیزوں پر قر آن اُٹھا ہواد کیے کر ان میں پھوٹ پڑگئی اور حصرت علی نے لاکھ سمجمایا کہ اس چال میں نہ آؤ، گر ان میں بھوٹ پڑکر رہی۔

اور جب مالک اشتر تھی نے جو فوج علی کا کمانڈر انچیف تھا، جنگ بعد کرنے سے اٹکار کیا تو حضرت علیؓ کی فوج کے نالا کقوں نے یمال تک کمہ دیا کہ:۔

"اگر جنگ بعد نہ کا گئی تو ہم آپ کوگر فقار کر کے معاویة کے حوالہ کردیں گے۔!"

پھر تحکیم کے وقت حفرت علی کانما کندہ یہ کہتاہے کہ :۔

"میرے رائے یہ ہے کہ ہم ان دونوں (یعنی حفزت علی و معاوییؒ) کو خلافت ہے الگ کر کے اس مئلہ کو مسلمانوں کے مشور و پر چھوڑ دیں۔"

جس سے معلوم ہواکہ ان کے خاص آدی بھی ان کے خلافت سے مطمئن نہ تھے کو نکہ جہلہ عوام و خواص کو خوبی سنبھالنے والااُس وقت حضرت معادیۃ سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ اس کے بر عکس فوج معادیۃ ان کی پوری تابعد ارو مطبع تھی اور خاص و عام سب ہی اُن سے خوش تھے۔ اس حالت میں حضرت عمرہ ن بن العاص نے جو کھے کیا ہو عین تقاضائے وقت و مصلحت تھا۔ کیوں کہ آئندہ واقعات نے خامت کر دیا کہ حضرت معاویۃ نے دونوں طرف کے عوام و خواص کو خوبی سنبھال لیا، کہ اُن کی بیس سالہ خلافت میں کی طرف سے بھی ان کے خلافت بغاوت نہیں ہوئی اور اسلامی فتوحات کا سیلاب پہلے سے بھی زیادہ یڑھ گیا۔ حضرت معاویۃ نے ایک موقع پر خود فرمایا تھاکہ :۔

" مجمع علی کے مقابلہ میں تمین دجوہ سے کامیابی ہوئی ایک ہدکہ میں قریش میں محبوب تھااور وہ محبوب نہ تھے۔ (سب کے سامنے راز محبوب نہ تھے۔ دوسر سے میں اپنے رازوں کو مخفی رکھتا تھا، وہ مخفی نہ رکھتے تھے۔ (سب کے سامنے راز کی انتیں میان کر دیا کرتے تھے) "نیسر سے میری جماعت دنیا میں سب سے زیادہ مطبع و فرمانبر دار تھی اور ان کی جماعت سب سے زیادہ مافر مان محمی۔!"

جو شخف إن حالات كوسامنے ركھ كر فيمله كرے گاده يد كہنے پر مجبور ہو گا حفزت

عمر وین العاص ؓ نے جو پچھے کیا، وقت اور مصلحت کے طریقے کے موافق کیا۔ پھر اس تحکیم کے بعد حضرت علی کی جو تقریریا قدنے خود دیکھی ہے، اُسمیں حضرت عمر وین العاص ؓ پروہ الزام نسیں لگایا گیا جو ناقد نے لگایا ہے۔ اُن کے الفاظ یہ ہیں:۔

"سنو! بددونول صاحب جنسیں تم نے تعلم مقرر کیاتھا، انھول نے قر آن کے تعلم کو چھپے ڈال دیااور خدا کی ہرایت کے بغیر ان میں سے ہر ایک نے اپنے خیالات کی پیروی کی اور ایسا فیصلہ دیا جو کسی واضح جمت اور سنت ماضیہ پر بنی نہیں ہے اور اس فیصلہ میں دونول نے اختلاف کہاہے۔ اور دونول ہی کسی صحیح فیصلہ پر نہیں پنچے ہیں!"

اس میں حضرت علیٰ نے ایک تھم پر نہیں بلعہ دونوں ہی پرالزام لگایا ہے۔ مجر کسی کو کیاحق ہے کہ کسی ایک کو مور دِ الزام ہنائے ؟

## تحطلى عصبيت

اس کے بعد ناقد نے لکھاہے کہ:

"جب حضرت طلح نے حضرت علی پر الزام لگایا کہ آپ خون عثال کے ذمہ دار ہیں۔
انھوں نے جواب میں فرمایا۔ نعن الله قتلة عثمان ۔ (عثال کے قاتلوں پر خداکی لعنت)
لیکن اس کے بعد بندر تنجوہ لوگ ان کے بال تقرب حاصل کرنے لگے جو حضرت عثال کوشمید کرنے کے ذمہ دار تھے۔ حتی کہ انھوں نے مالک بن الحارث الاشتر (فلی) اور محمہ بن الی بحر کو گورنری تک کے عمدے دے دیے۔ در آنحا ایعد ختل عثال میں ان دونوں صاحبوں کاجو حصہ تھا، وہ سب کو معلوم ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے بچھ ایسے اسباب ہوں جو آج ہمارے علم میں نہ ہوں۔ مگر دل میں کہتا ہے کہ کاش امیر المومنین نے اس سے احتراز فرمایا ہوتا!"

اس پر بسلاسوال توبیہ کہ:-

"ناقد کو ہتلانا چاہے کہ قبل حثال کے بعد کی وقت بھی مجمد بن الی بحر اور مالک اشتر تھی حصرت علی کے تقرب مے دور رہے تھے ؟اگر جواب نفی میں ہے تو بھر یہ بعد رہ تے کالفظ کیوں لایا گیا؟"

اور دوسر اسوال یہ ہے کہ:

" حضرت عثال نے ایسے عمال مقرر کے جن پر سبائیوں کو اعتراض تعا تو دہاں آپ نے بید کیوں نہیں کہا کہ ممکن ہے اس کے پچھے اسباب ہوں جو آج ہمارے علم میں نہ ہوں۔ بید "کھلی عصبیت" نہیں تواور کیاہے؟ کہ حضرت عثال پر سبائیوں کے اعتراض کو وزنی قرار دیا جائے اور حضرت علی پر حضرت معاویہ فیلی اور طلحہ وزیر رضی اللہ تعالی عنما کے اعتراض کو بید کہ کر ہلکا کر دیا جائے کہ۔کاش امیر الموشین ایسانہ کرتے!"

اس کی مثال ایک دوسر ی عصبیت بھی ہے کہ "محضرت عثمان نے اپنے قرامت داروں کو حکومت کے منصب دیئے تواس پر سبائیوں کے اعتراض کو بیوی شدت کے ساتھ میان کیا عمیااور حضرت علی نے اپنے قرامت داروں حضرت عبداللہ بن عباس و عبیداللہ بن عباس و تشم بن عباس اور محمد بن الی بحر وغیر ہ کو بڑے بڑے عمدوں پر سر فرار کیا تو ناقد نے بید کہ کر اعتراض بلکا کر دیا

کہ :۔

"اعلی درجہ کی صلاحتیں رکھنے والے اصحاب میں ہے ایک گروہ اِن کے ساتھ تعاون نہیں کر رہاتھا۔ دوسر اگروہ مخالف کیمپ میں شامل ہو گیا تھااور تیسر ہے گروہ میں ہے آئے دن لوگ نکل کر دوسر کی طرف جارہ تھے۔ان حالات میں وہ انھی لوگوں ہے کام لینے پر مجبور تھے۔ جن پر پوری طرح اعتماد کر سیس سے صور تھال حضرت عثمان کے دور سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی۔ کیو نکہ اُن کوا پنے وقت میں امت کے تمام ذی صلاحیت لوگوں کا کھل تعاون حاصل تھا۔"

مارے ناقد کو یہ الفاظ لکھتے ہوئے سوچنا جا ہے تماکہ جب حفرت علیٰ کے ساتھ

اعلی در جہ کی صلاحیتوں والا گروہ تعاون نہیں کر رہا تھااور ایک گروہ مخالف کیمپ میں تھا ایک گروہ آئے دن ان سے الگ ہورہا تھا اس صورت میں اگر حضرت عمر وہن العاص نے وہ فیصلہ کیا ہے جس پر ہمارا ناقد چراغ یا ہورہا ہے تو بے جا کیا پھر یہ بھی سوچناچا ہے تھا کہ حضرت عثان اُرضی اللہ عنہ کو تمام ذی صلاحیت لوگوں کا حکمل تعاون کیوں حاصل تھا؟ حضرت علی کو اُن کا تعاون کیوں حاصل نہ ہوا؟ اور ملاحیت لوگوں کا حکمل تعاون کیوں حاصل تھا؟ حضرت علی کو اُن کا تعاون کیوں حاصل نہ ہوا؟ اور برے دی صلاحیت حضر اے دوسرے کیمپ میں (حضرت امیر معاویة کے ساتھ) کیوں رہے؟ اور ایک گروہ آہتہ آہتہ حضرت علی ہے کیوں الگ ہو تارہا؟

تقید کرنا منہ کا نوالہ نہیں۔ اس کے لئے بڑی عمیق نظر اور وسیع علم و معرفت کی ضرورت ہے۔ آگر وہ انصاف ہے کام لیٹا تواس کی سمجھ میں آ جاتا کہ اِن ہی وجوہ کی بنا پر حضر ت امام حسنؓ نے ضلعتِ خلافت کو اپنے کند ھول ہے اُتار کر حضر ت امیر معاویۃ کے کند ھول پر ڈال دیا تھا کہ جملہ عوام و خواص کو سنجال لینے کی صلاحیت اُن میں سب سے زیادہ تھی اور اُن ہی کو بڑی بڑی صلاحیت اُن میں سب سے زیادہ تھی اور اُن ہی کو بڑی بڑی صلاحیت اُن میں سب سے زیادہ تھی اور اُن ہی کو بڑی بڑی

آخری مرحلہ میں ہمارے ناقد نے حضرت امیر معاویۃ پر --- "یزید"-- کوولی عمد بنا نے کی وجہ سے "ملوکیت "کا الزام قائم کیا ہے۔ سوال سے کہ اگر ہیے کوباپ کے بعد خلیفہ بنانا ہم صال میں سنت قیصر و کسری ہے تو جب حضرت علیؓ ہے اُن کی و فات کے قریب دریافت کیا گیا کہ :-

"آپ کے بعد ہم امام حس کو خلیفہ بنالیں ؟" توانھوں نے لوگوں کواس ہے کیوں ندرو کا ؟ بلحہ بیہ فرمایا :۔

ہاں!اگرتم اس پر راضی ہو توہنا سکتے ہو۔

نعم أ ان رضيتم

معلوم ہوا کہ بیٹے کاباپ کے بعد خلیفہ ہوتا ہر حال میں تاجائز اور سنتِ قیصر د کسر کی نمیں۔ باتھ اگر قوم، یعنی اہل حل و عقد کی رضا مندی ہے ایسا کیا جائے تو شر عاکچھ حرج نمیں۔ ہمارے تاقد کو تشلیم ہے کہ یزید کی ولی عمد کی کا خیال حضر ت معاویثے کواز خود نہیں ہوابلحہ دوسر ل نے اس کی تحریک کی اور حضر ت معاویثے نے فورا ہی اس پر عمل نمیں کیابلحہ لوگوں ہے ہر اہر مشور ہ کرتے رہے۔ مختلف علاقوں ہے وفود بھی طلب کے اور اسی مشورہ کی خاطر سفر تجازو حرمین بھی اختیار کیا اور بہت سوچ سمجھ کر اس معاملہ میں اقدام کیا۔ اگر اہلِ حل و عقد کی رضا مندی کافی تھی، جیسا کہ حضر ت علی کے ارشاد سے معلوم ہوا تو اہل شام کی رضا مندی بزید کی بیعت خلافت کے لئے کیوں کافی نہ تھی ؟ شام ہی اس وقت پایئے تحت خلافت تھا۔ اور اہلِ حل و عقد سمیں موجود ہتے۔ حضر ت معاوید کا اہل شام کی رضا مندی کے بعد دوسر سے علاقوں کی رضا مندی معلوم کرنا محض احتیاط کے درجہ میں نہ تھا۔ اگر امام حسن اہلِ کو فیہ کی درضا مندی سے خلیفہ برحق بن حق بی تو اہل شام کی رضا مندی سے خلیفہ برحق بن سے حق بی تو اہل شام کی رضا مندی سے بزید کی ولی عہدی کیوں برحق نہیں ہو کتی ؟

سے شہدند کیا جائے کہ مجراہام حسین نے یزید کے خلاف خروج کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ حفر تاہام کوروایتیں ایسی پیٹی تھیں جن سے یزید کا فاسق ہونالازم آتا تھااور فاسق ہونے کے حد خلیفہ معزول ہو جاتا ہے یا مستحق عزل ہو جاتا ہے۔ اس امام کا یزید کے خلاف خروج کر نابالکل صحیح تھا۔

اس پر ماقد کا (مزیدیه کهناکه):

"ا پ بیٹے کی ولی عہدی کے لئے خوف وطع کے ذرائع سے بیعت لے کر انھوں نے (حضر ت معاویل نے) اس امکان کا (یعنی خلافت علی منهاج النبوت کا) بھی خاتمہ کر دیا۔"

رطب ویابس روایات پر اعتاد اور حقائق ہے چٹم پوشی کی دلیل ہے کیاوہ ثابت کر سکتا ہے کہ اہل شام کو یزید کی ولی عمدی پر راضی کرنے کے لئے کسی خوف یا طمع سے کام لیا گیا ؟ یاوہ ازخود ہی راضی تھے؟ اور کیاوہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اہل حل وعقد کی رضامندی کے بعد مملکت کے تمام صوبوں کی رضامندی حاصل کر تا بھی ضروری ہے؟ اگر یہ دعویٰ کیا گیا تو حضر ہے علیٰ کی خلافت بھی ثابت نہ ہو سکے گی! کیونکہ اہل شام کی رضامندی اُن کو حاصل نہ تھی۔

پس اہل شام کے اہل حل و عقد کی رضامندی کے بعد مختلف علا قوں اور صوبوں سے وفود طلب کرنا اور اہل حجاز و حربین ہے استصواب رائے کے لئے خود سفر کرنا حضرت امیر معاویڈ کی غامت احتیاط کاد کیل ہے اور جوروایتیں خوف یا طمع دلانے کا بیان کی جاتی ہیں، وہ چونکہ صحلبہ کی شان کے خلاف ہیں، اُن کور دکیا جائے گا۔ کیونکہ جو شخص بلا ضرورت محض احتیاط کی ہماء پر سب مسلمانوں کی رائے معلوم کرنے کے لئے صعوب سنر ہر داشت کر رہا ہووہ ایسے کام نہیں کر سکتا، جو تقویٰ اور احتیاط کے خلاف ہیں۔

### خلاصه وتنبيه

عالباس تفصیل ہے ہمارے ناقد کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنم پر تنقید کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اول توغیر محالی کو محالی پر تنقید کرنے کاحق نہیں۔ خطائے بزرگال گرفتن خطاست!

پھر تقید میں تصویر کے دونوں رخ کا دیکھنا ضروری ہے۔ ایک ہی رخ کا دیکھناکا فی شیں۔ حضر معاویہ کے کمال تدیراور دیانت وابانت کے لئے ہی ہوی دلیل ہے کہ انھوں نے اپنی آٹھ وس سالہ امارت کے زمانہ میں حضرت عمر جیسے امام عادل اشد هم فی امر اللہ۔ تمنع سنت خلیفہ راشد کو کس گرفت کا موقع نہیں دیا۔ جب حضرت عمر نے شام کا دورہ کیا تو آپ کو شکایت پنچی کہ حضرت معاویہ بیوی کرو فرسے رہے ہیں اور حاجمتندوں کی حاجت روائی میں تاخیر کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے وجہ دریافت فرمائی تو انھوں نے عرض کیا کہ :۔

"آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے۔ اس کی وجہ رہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہال و شمن کے جاسوس بے شار ہیں۔ یہال و شمن کے جاسوس بے شار ہیں۔ یہال کے حالات کا نقاضیٰ ہے ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے و قار کو قائم رکھنے کے لئے ظاہری شان و شوکت ہے رہیں اور ہر شخص کو جلد باریاب کر کے جری اور گتاخ نہ ہونے دیں اب اگر آپ تھم دیں کے تو ہم اس طرز کو قائم رکھوں گا۔ ورنہ چھوڑ دوں گا۔ "

حضرت عمرانے فرمایا:۔

"أرے معادية"! ميں تم سے جوبات پوچھتا ہول، اس ميں تم اُلٹا مجھي کو الجماديتے ہو، اگر تم يج

کہ رہے ہو، توبیا کی عقلندی کی رائے ہے، جو تم کو ہٹلائی گئے ہے، اور اگر بیبات غلامے تو پھر بیا کی۔ چال ہے۔''

حفرت معاویة نے عرض کیا :۔

" تو پھر آپ ہی کوئی قطعی تھم ارشاد فر مائیں ؟"

حفزت عرشنے فرمایا:۔

" میں اس بارے میں تم کو کوئی تھم دیتا ہوں ، ندرو کتا ہوں!"

حفزت عبدالرحمٰن من عوف نے جواس وقت دہاں موجود تھے، فرملیا کہ: ۔

"جسبات میں خلیفہ نے آپ کو پھنسانا جا ہا تھا۔ اُس سے آپ یوی خوبی کے ساتھ نکل مجے۔" حضر ت عمر ہے فرماما کہ :۔

"ان کی ان صلاحیتول کی وجہ بی سے تو ہم نے ان کو اتنی بوی ذمہ داری پر دکرر کی ہے۔" (ائن کیر جلد نبر ۸ص۱۲۵)

حضرت عمر کی بیرائے عالی حضرت معاویت کے کمالِ صلاحیت و قابلیت کے لئے ہوی سند ہے۔ ایک بارکسی نے حضرت عمر کے سامنے ان کی برائی کی توفر مایا :۔

> "جانے دواوہ قریش کے جوانمر داور سر دار قریش کے بیٹے ہیں۔ وہ غصہ میں بھی ہنس دیتے ہیں اور جو کچھ اسکے پاس ہے دہ ان سے نہیں لیاجا سکتا!"

> > (لئن كثير جلد ٨ ص ١٢٣)

ان بی صلاحیتوں کی وجہ ہے امام مظلوم حضرت عثمان شہید نے اپنی خلافت میں اُن کو شام کی گور نری پربد ستور قائم رکھا،جو ہمارے ناقد کی نظر ول میں بہت شدید کھنگ رہاہے۔

## خاتمه

اب میں بحث کو ختم کر تا ہوں اور ناقد کو تھیجت کر تا ہوں کہ:۔ حضر ات صحابہ کرام رضی اللہ عنهم پر تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ سب کاادب ملحوظ رکھیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز

رحمة الله عليه كاس ارشاد يرعمل كريس كه :تلك دمآه- طهر الله عنها سيوفنا

تلك امة قد خلت لها ما كسبت،

ولكم ما كسبتم، ولا تسئلون عما

کانوایعملون۔ ب۱۹/۱۲۶

ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين

فلنطهر عنها ألسنتنا

الله تعاتی نے ان حضرات کے خون سے ہاری مواروں کوپاکر کھاہے تو ہمیں اپی زبانوں کو بھی اسے پاکر کھنا جاہیے۔!

وه (جماعة صحلبه) ايك أمت تقى جو كزر چكى ال ك

لئے ہے جو (نیکیوں کا ذخیرہ) کمایا انھوں نے، اور

محمارے لئے ہے جو کمایاتم نے اور تم ہے پوچھا نہیں جانگا مکن کا مول کے بارہ میں جو کئے انمول نے۔!

اے ہمارے پالتماز! پردے ڈالئے ہمارے گناہوں پر اور معاف کر دیجئے ہمیں اور ہمارے اُن (اسلام کے) بھا نیول (صحلبہ و تابعین) کوجو ہم ہے بازی

لے گئے پہلے ایمان لانے میں ،اور نہ رہنے و یجئے المارے ولوں میں کوئی بیر وشنی اُن ایمان والوں

كے لئے۔اے مارے بالنمار ابلاشك آب بي بي

سبقونا باالايمان ولا تحعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف رحيم!

(سورت الحشر ٤، پ ٢٨، ع ١/٤)

زى اور مياموه كرنغوالے مربان!

اگر ناقد نے اس موضوع پر قلم نہ اٹھلیا ہو تا تو ہیں اس پر ہر گز کچھ نہ لکھتا کمر مجبورا مجھے قلم اُٹھانا پڑا تاکہ عوام میں غلط فنمی پیدا نہ ہو۔ اور وہ حضر تِ عثانؓ ، حضر ت معاویہؓ اور حضر ت عمر و بن العاص ر منی اللہ عنم کا بھی ویسا ہی احرّ ام طوظ ر تھیں جیسا حضرت علیٰ کرم اللہ وجد کا احرّ ام کرتے ہیں کہ ہمارے سب بی ہزرگ ہیں اور بار گاور سالت کے سب ہی محبوب ہیں۔

> والسلام ظغراحمه عثانی ۵ارج الثانی ۱۳۸۵ه



# فضائل جماد

بعد الحمد والصلوق مارج الح الوص معارت نے سازش اور جار حیت سے کام لے کرپاکتانی علاقہ پر فوجی طاقت سے بعند کرنا چاہا۔ پاکتانی فوج نے نعر و تجبیر کے ساتھ منھ توڑجواب دیا جس سے بھارتی فوج کو ذات آمیز شکست ہورہی ہے۔ اب نو مبر کے آخری عشرہ میں بھارت نے مشرتی پاکتان کی سر حد پر متعدد محاذوں سے توپ خانوں اور شیکوں کے ساتھ بھر پور حملے شروع کر دیتے جیں اور روز نے محاذ کھولے جارہے جیں ۔ او هر مغربی پاکتان کی سر حدات پر بھی ان کی پور ی فوجی تیاری موجود ہے کی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے اور صدر پاکتان نے 23 نو مبر کو ہنگائی حالت کا اعلان کردیا ہے۔

ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسلام اور اسلام مملکت پاکستان کے و فاع کے لیے اپنی پوری قوت واستطاعت کے ساتھ تیاری کرے اور ہر جانی و مالی قربانی کے لیے تیار رہے اور و شمن کے ناپاک ار ادوں کا جواب شجاعت وجوانمر دی ہے دیں۔

ملک کے عوام جہاد کے وقت حکومت اور عوام کی جو مدد بھی کریں 'بلا شہر وہی ان کا جہاد ہے حکومت جس وقت بھی کی ہے جائی وہائی تعلون کی اپیل کرے اسے فریدیے جہاد سمجھ کرول و جان ہے انجام دینالازم وضر وری ہے۔ نوجوانوں کو فوجی اور شری دفاع کی تربیت دی جائے۔ جہاد کے سلسلہ میں بی چاہا کہ فضائل جہاد پر مختمر رسالہ تالیف کر کے میں اپنی اس ضعفی میں پاکستان کے اس جہاد میں شرکت کروں۔

والله المستعان وعليه التكلان

باباول

## الله کے لیے سر حداسلام پررہنے کی ترغیب

سل بن سعد شے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی (کوراضی کرنے)
کے لیے ایک دن سر حد اسلام کی ٹکسبانی کرناد نیاد مافیما ہے بہتر ہے اور جنت میں ایک
کوڑے کی جگہہ تم کومل جائے 'یہ بھی دنیاد مافیما ہے بہتر ہے (اور جماد کے لیے) ضبح کوایک
بار چلنایا شام کوایک بار چلنا بھی دنیاد مافیما ہے ہدر جما بہتر ہے۔

سلمان فاری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا فرماتے تھے کہ ایک دن
رات سر حداسلام کی حفاظت کرنا ایک ممینہ کے روزے اور ایک ماہ کی ( نفل ) نماز پڑھنے
ہے بہتر ہے۔ اور اگر اس حالت میں سر گیا تواس کے وہ اعمال جاری ربیں گے جووہ کیا کرتا
تھا۔ ( یعنی ان اعمال کا ثواب موت سے ختم نہ ہوگا) اور اس کے لیے ( جنت ہے ) رزق
جاری کیا جائے گا۔ اور قبر کے فتنوں سے ( مکر کمیر کے سوال وجواب ) سے محفوظ رہے
گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن شمید بن کر مبعوث ہوگا، یعنی اس کو
شمیدوں میں شار کیا جائے گا۔

#### (مسلم وترندي ونسائي وطبراني وزاد بعث يوم القيامه شهيدائ)

فضاله بن عبيد الم التحروايت ب كه رسول الله عليه في فرمايا:

" ہر میت کا عمل موت ہے ختم ہو جاتا ہے مگر جو شخص اللہ کے لیے سر حد اسلام کی حفاظت کر رہا ہواس کا عمل قیامت تک پڑ ھتار ہتاہے اور فتنہ قبرے بھی محفوظ رہتا ہے۔"ابو داؤد 'ترندی' اور ترندی نے اس کو حسن صحیح کہاہے اور حاکم نے شرط مسلم یر صحیح بتلایا ہے اور این حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس کوروایت کیا ہے اور اخیر میں سے زیادہ کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجاہدوہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔( یعنی نفس کو شریعت کاپابند بنادے)اوریہ زیادتی تر نہ ی کے بعض نسخول میں بھی ہے۔

ابوالدرداء رضى الله تعالىٰ عنه بروايت ہے كه رسول الله عليہ في فرمايا:

''ایک مهینه سر حداسلام کی حفاظت کرناصوم دہر ہے افضل ہے اور جو شخص سر حد اسلام کی حفاظت ہی میں مر جائے وہ فزع اکبرے محفوظ رہے گااور اس کو صبح وشام جنت ہے رزق دیا جائے گا اور اسکو سر حد اسلام کی حفاظت کا ثواب مرنے کے بعد بھی برایر ملتارہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبرے اٹھائیں۔"طبر انی نے اس

کوروایت کماہے اور اس کے سب راوی ثقتہ ہیں۔

فائدہ : اس میں سر حداسلام پر رہنے والوں کے لیے بشارت ہے جب کہ وہ حفاظت سر حد کی نیت بھی کر لیں۔

حفرت انس " سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سرحد اسلام کی حفاظت کا نواب یو چھا گیا تو آپنے فرملیا۔ کہ جو شخص سلمانوں کے بیچھے پسر ہ دارین کر سر حد یا مورجہ کی حفاظت کرے اس کوان سب لوگول کے اعمال کا ثواب طے گاجواس کے پیچھیے

نمازروزہ میں لگے ہوئے ہیں۔

(طبرانی دراوسطاسعه جید)

دارالاسلام میں جو لوگ بے فکری اور چین کے ساتھ نماز روزہ ذکر و شغل اور تلاوت قرآن و غیرہ میں گے ہوئے ہیں یہ سب ان سیاہیوں اور فوجیوں کی بدولت ہے جو سر حد کی حفاظت چھوڑ دی جائے تو دشمن ملک کے اندر گھس کر فضاظت کرتے ہیں۔ اگر سر حد کی حفاظت چھوڑ دی جائے ۔ اس لیے سر حد کی حفاظت فضاد بریا کر دے اور مخلوق کا امن و اطمینان برباد ہو جائے ۔ اس لیے سر حد کی حفاظت کرنے والے سیاہیوں اور افسروں اور اس بادشاہ اسلام کو جو حفاظت سر حد کے لیے فوج مقرر کر تاہے ان سب لوگوں کے اعمال صالحہ کا تواب ملتار ہتاہے جو ملک کے اندر ان کی حفاظت کی بدولت نیک کاموں میں گھے ہوئے ہیں۔ پس ان مسلمانوں کو جو اسلامی سر حد کی بہت اہتمام رکھنا چاہیئے۔ ان لوگوں کو فرض نماز اور فرض روزہ زکوۃ وغیرہ و اجبات اسلام کے ساتھ ساتھ سارا وقت ان کاموں میں صرف کرتا چاہیے جو حفاظت سر حد میں کام آنے والے ہیں جیسے گھوڑوں کی حفاظت اسلحہ کی در سی نشانہ بازی محق کے لیے ورزش اور پر ٹیروغیرہ۔

اوالم مٹے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا۔ اسلامی سر حد (یا مورچہ) کی حفاظت کرنے والے کی ایک نماز پانچ سو نمازوں کے ہر اہر اور اس میں ایک دینار یا ایک در ہم خرج کرنادوسرے کا مول میں سات سودینار خرج کرنے سے افضل ہے۔ (بیہقی)

ч

فاكده:

#### بابدوم

# اللہ کے راستہ میں پہرہ دینے کی تر غیب

ے۔ حصرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْقَ نے فرمایا : ''دو آ تکھیں ایسی ہیں جن کو (دوزخ) کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ایک وہ آئکھ جو اللہ کے خوف ہے روئی ہو۔ دوسری وہ آئکھ جس نے اللہ کے راستہ میں پسرہ دیا ہو۔''( ترنہ ی نے اس حدیث کو حسن غریب بٹلایا ہے )۔

معفرت عثال ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا "اللہ کے راستہ میں ایک رات (لشکر اسلام کا) پہر ہ دینا ہزار را توں ہے افضل ہے جن میں رات بھر عبادت کی گئی ہو۔ اور دن کوروزہ رکھا گیا ہو۔ "(عاکم نے روایت کیااور صحیح الاسناد بتلایا۔)

#### باب سوم

اللہ کے راستہ میں خرج کرنے اور مجاہدوں کے لیے سامان جہاد مہیا کرنے اور انکے پیچھے انکے اہل وعیال کی خبر گیری کرنے کی ترغیب

خریم بن فاتک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا۔ جس نے اللہ کے راستہ میں

(جماد کے لیے) کھے خرچ کیا 'اس کے لیے اس کامات سو گنا لکھا جاوے گا۔ (معنی اس خرچ سے سات سو گنا کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نسائی وتر ندی ) اور تر ندی نے اس صدیث کو حسن سلایا ہے۔

اور ہزار نے رہے بن انس کے واسلے ہے ابد العالیہ ہے باان کے سواکی اور ہے ابد ہر رہ ہے مدیث معراج ہیں روایت کیا کہ رسول اللہ علیج کے سامنے ایک گھوڑا لینی (براق) پیش کیا گیا جس کا ہر قدم متبائے نظر پر پڑتا تھا۔ آپ (اس پر سوار ہو کر) تشریف لے گئے۔ جبر الی علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے کہ آپ کا گزرایک قوم پر ہوا جو ایک دن ہیں (غلتہ) کا تے اور ای دن ہیں کھیتی کا ف لیتے تھے۔ جبوہ کا ف چھتے تو کھیتی بھرا پی پہلی حالت پر آ جاتی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے جبر ایل ! یہ کون لوگ ہیں؟ کہا 'یہ اللہ کے جاتی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے جبر ایل ! یہ کون لوگ ہیں؟ کہا 'یہ اللہ کے راست میں جہاد کر نے والے ہیں۔ ان کو ایک نیکی پر سات سو نیکیوں کا ثواب ماتا ہے اور جو کھی خرج کرتے ہیں 'اللہ تھائے اس کی جگہ ان کو اور دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کمی حد یہ بیان کی۔

زیدین خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرملیا:

"جس نے اللہ کے راستہ میں کی عازی کو سامان (جماد) دیادہ بھی عازی ہے اور جس نے عازی ہے اور جس نے عازی کے اللہ وعیال کی اس کے پیچھے خبر گیری کی وہ بھی عازی ہے۔"
(ھاری و مسلم ۔ ابو داؤد۔ ترنہ کی۔ نسائی) اور ائن حبان نے اس کو اپنی صبح میں اس طرح روایت کیا ہے۔"

جس نے اللہ کے راستہ میں کی عازی کو سامان (جماد) ویایا اس کے پیچھے اس کے اہل وعیال کی خبر گیری کی 'اس کے واسطے بھی عازی کے برایر ثواب لکھا جائے گا۔ عازی کے ثواب میں ہے چھے کم نہ کیا جائے گا۔ او معید خدری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ہولیان کے پاس پغام میجا کہ ہر وو آومیوں میں ہے ایک آوی جماد کے لیے نکلے پھر گھر پر بیٹھنے والوں سے فرمایاتم میں جو اس (جماد) میں جانے والے کے اہل وعیال کی خبر گیری کرے گااس کو محامد کے براہر ہی ثواب ملے گا۔ (مسلم محوداؤدد غیرہا)

فائدہ: عجام ای وقت جہاد کر سکتا ہے جب اس کے پاس سامان جہاد ہو اور اینے اہل و عیال کی طرف ہے بے فکر ہو۔اس کی صورت میں ہے کہ پکھ لوگ جہاد میں جائیں 'پکھ لوگ ان کو سامان دیں ' کچھ لوگ ان کے اہل و عیال کی خبر گیری کریں۔ اگر سب آدی جماد میں طے جائیں تو پیچے ان کے بال چول کی حفاظت اور خبر گیری کون کرے گا۔ چو نکہ سامان د سے والوں اور میوی چوں کی خبر گیری کر نے والوں کے ذریعہ بی سے مجاہد جماد کر رہاہے اس لیے ان لوگوں کو بھی مجاہد کے برلد ثواب ملے گا۔اور یہ سب عنداللہ مجاہد گئے جا کیں ے\_مسلمانوا بیر کتنی ستی دولت ہے کہ گریٹھے جماد کا ثواب ملاہے۔اس میں کو تاجی نہ

١٣ عبدالله بن سل بن صنف (اینوالد ماجد سل) بن صنف سے روایت کرتے میں کہ ر سول الله عليلة في خر لمايي: " جس نے اللہ كے راسته ميں جماد كرنے والے كى مدد كى ياس مخض کی جوایے خاندان کی وجہ ہے تاوان میں لد گیا ہویاس مخض کی جواینی گردن آزاد کرنے کے لیے کمات کر چکاہے 'مدو کرے 'اللہ تعالی اس کوایے عرش کے سامیہ میں پناہ دی مے جس دن اس کے سایہ کے سواکوئی سابی شہوگا۔ (احمد و پہنی)

\_10

حعرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرملی۔ "جس نے غازی کے سر پر سامیہ کیااللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سامیہ علی ہناہ دیں گے اور جس نے اللہ کے راستہ میں جماد کرنے والوں کو سامان (جماد) دیااس کو مجاہد کے برابر ٹواب ملے گااور جس نے اللہ کے واسلے مسجد بمائی جس میں اللہ کانام لیا جائے اللہ تعالی اس کے لیے جت میں ایک مکان بمائیں گے۔''

(ابن حبان در صحیح و بیهقی)

ا۔ ابواہام یہ روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا" تمام صد قات میں بہتر صدقہ اللہ تعلق نے فرمایا" تمام صد قات میں بہتر صدقہ اللہ تعلق کے راستہ میں اسلہ کے راستہ میں (جماد کرنے والے کو)ایک نوجوان او مننی اللہ کے راستہ میں جماد کرنے کے لیے 'وے ویتا ہے ۔ ترزی کے اس کوروایت کیااور حدیث حسن صحیح کما ہے۔

فائده: چونکه اس زمانه میں او مثنی ہی پر زیاده سنر جو تا تعااس لیے او مثنی کاذکر فرملی۔ آج کل اس کی مثل موٹر یا جیب یا گھوڑ او غیرہ ہے۔

#### باب چمارم

# جہاد کے لیے گھوڑ اپالنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت جب کہ ریاء ونام وری مقصود نہ ہو

۱۲ - حضرت او ہریرہ تئے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا:
"جس نے اللہ کے راستہ میں (جماد کرنے کے لیے) اللہ پر ایمان لا کر اس کے وعدہ کو سچا سچھ کر گھوڑ اپالا تواس گھوڑ ہے کا کھانا چینا اور پیشاب قیامت کے دن اس شخص کے میز ان عمل میں ہوگا۔ (بیہ سب) نیمیاں (بن کر میز ان اعمال میں رکھی جائیں گی اور وزن) ہو

گ\_"

فائدہ: یہ مطلب نہیں کہ میزان اعمال میں گھوڑے کا گھاں 'داند 'پائی اور لید پیٹابر کھاجائے گا 'بلحہ مطلب ہیہ ہے کہ بیر سب نیکیال بن جائیں گی اور وہ نیکیال میزان عمل میں وزن کی جائیں گی۔

ا۔ سمل بن حنظلة مے روایت ہے اور یہ سمل رئی بن عمر و کے بیٹے ہیں۔ (حنظله ان کی والدہ کا نام ہے۔ اٹھی کی طرف منسوب ہو کر مشہور ہیں) وہ کہتے ہیں کہ نی کر یم علیہ نے فرمایا: "جو گھوڑوں پر خرج کر تاہے وہ اس فخض جیساہے جس نے خیر ات وصدقہ کے ساتھ ہاتھ کھول دیا پھر اپنے ہاتھ کو بعد نہیں کرتا۔" (کنا یہ ہے کشت سخاوت ہے) اس حدیث کو اور اور نے روایت کیا ہے۔

۱۸۔ حضرت عبداللہ بن عمر عصر وایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ محودوں کی پیٹانیوں میں قیامت تک محلائی رکھ دی گئی ہے۔"اس حدیث کوامام الک نے اپنے موطاً میں اور امام حفاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں) اور نسائی وائن ماجہ نے اپنی اپنی سفن میں روایت فرمایا ہے۔

# باب پنجم

# جهاد میں چلنے اور غبار (اڑائے)اور خوف (جھیلنے) کی فضیلت

ا۔ حضرت عبداللہ بن جیر " ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا:
" یہ نمیں ہو سکنا کہ خدا کے راستہ میں کی ہیرہ کے دونوں قدم غبار آکود ہو جا کیں ' مجران
کو آگ مجھی چھولے "۔اس کو خاری نے روایت کیا۔

ترندی کے الفاظ یہ ہیں کہ "جس فخص کے دونوں قدم خدا کے راہے میں غبار آلود ہو جائیں وہ آگ پر حرام ہیں۔"

۲۰ ابوامام ای دوایت ب که رسول الله علی نے فرمایا۔

"جس کاچرہ فدا کے راستہ میں غبلہ آلود ہواہو 'حق تعالے اس کو قیامت کے دن جنم کے دمور کی سے ضرور مامون فرمائیں گے۔اور (ایسے ہی) جس کے دونوں قدم خدا کے راستہ میں غبلہ آلود ہوئے ہوں 'حق تعالے ان قدموں کو قیامت کے روز آگ ہے ضرور محفوظ فرمائیں گے ''۔

اس مدیث کو بیه نمی اور طرانی نے روایت کیا ہے۔

۲۱۔ طبرانی نے عمروین قیس کندی سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں! ہم ابوالدر داء کے ساتھ غزوہ صا نقہ (روم) سے واپس آرہے تھے توانھوں نے فرملیا اے لوگو! جمع ہو جاؤیس نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ جس کے قدم خدا کے راستہ میں غبلہ آلوو ہو جائیں حق توالے اس کے جم کوآگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔

۲۲۔ ربع بن زیاد ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم کمیں (جماد کے لیے)

تشریف لے جارہے تھے کہ ناگاہ ایک قریشی پر آپ کا گزر جواجور استہ ہے جمٹ کر چل رہا

تعا۔ آپ نے صحابہ ہے فرمایا۔ کیا یہ فلال الوکا نہیں ہے ؟ صحابہ نے عرض کیا ہال یارسول

اللہ (وبی ہے)

آپ نے فرہایاس کو پکارو۔ صحابہ نے پکارااوروہ حاضر ہوا (تو) آپ نے فرہایا تجھے کیا ہوا تو راستہ سے کیوں ہٹ گیا ؟اس نے کہایار سول اللہ! جھے غبلہ پر امعلوم ہوا۔ آپ نے فرہایا (آئندہ) راستہ سے نہ ہٹا کرو۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں جمہ علیات کی جان ہے یہ غبلہ جنت کی خو شبوہے۔اس حدیث کو اود اور نے اپنی مرسلات میں روایت کیا ہے۔

او المصبح المقر ائی ہے روایت ہے کہ سر زمین روم پر ہم ایک لٹکر میں جارہے تھے جس ك امير مالك بن عبدالله المختصمي تھے۔ ناگاه ان كاگزر جاير بن عبدالله ير مواتود يكماكه وہ اپنے خچر کو ہانک رہے ہیں اور خود پیدل چل رہے ہیں اتوان سے مالک نے کمااے ابو عبداالله ' بيكنيت ہے جائر كى ' سوار ہو جاؤ۔ خدانے آپ كو سوارى دى ہے۔ جائر نے فرمایا ' میں اپنی سواری کوراحت دیتالورایی قوم ہے مستغنی رہنا چاہتا ہوں (مباد افچر تھک جائے اور دوسرول سے سواری مانگناروے اس لیے پہلے بی سے میں نے بیا تظام کر لیا کہ مکھ و س پیدل چلنا ہوں) کہ خچر تھکنے نہ یائے اور میرا استغناء باقی رہے اور (دوسری بات یہ ہے کہ) میں نے رسول اللہ عظیے کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جس کے قدم خدا کے راستہ میں غبار آلود ہو جائیں اس کو حق تعالی آگ پر حرام کردیتے ہیں۔ (یہ فرمایا)اور آ کے مطلے کئے یہاں تک کہ جب اتن دور پہنچ کئے کہ سب لوگ آواز س سکتے تھے تو (مالک نے پر) بلند آوازے پکارااے او عبداللہ سوار ہوجائے آپ کوخدانے سواری دی ہے توجایر الگ کا مقصود سمجھ گئے (کہ مالک یہ جانج میں کہ تمام اشکر اس مدیث کو سن لے) تو حضرت جایر نے فرمایا۔ میں اپنی سواری کوراحت دیتالور قوم سے مستغنی رہتاجا ہتا ہول (اوریہ محمی ہے) کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ خدا کے راستہ میں جس کے قدم غبار آلود ہو جائیں 'حق تعالی اس کو آگ پر حرام فرمادیتے میر (بر سنت عن) اوگ این این سوار بول ے کود بڑے \_ (ابوالمصبح فرماتے میں که) میں نے اس روز سے زیادہ پاوہ پالوگول کا مجمع نہیں دیکھا۔اس حدیث کوائن حبان نے اپنی صیح میں روایت کیا ہے۔اور الفاظ این حبا*ن ہی کے ہیں۔* 

حفرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کویہ فرماتے ہوئے ساکہ (جماد کے لیے) خدا کے راہے میں کی کے دل میں خوف اور گریہ پیدائمیں ہوتا گر حق تعالی اس پر جنم کی آگ کو حرام کردیے ہیں۔ اس مدیث کو لام احمہ نے روایت کیا ہے اور راوی سند کے ثقہ ہیں۔ \_ ٢٣

717

# باب ششم

# جہاد میں شہید ہونے کی دعاکرنے کی ترغیب

۲۵۔ سل بن طیف ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا: "اگر کوئی صدق دل ہے خدا ہے شادت کی دعامائے تو حق تعالی اس کو شداء کے در جات تک پہنچاد ہے ہیں۔ اگر چہ بستر پر ہی کیوں نہ مراہو۔"

اس کو سوائے مخاری کے اصحاب ستہ نے روایت کیا۔

۲۷۔ حضرت انس انس نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا "جو صدق ول سے شمادت طلب کرتا ہے اس کو (شمادت کا درجہ) مل جاتا ہے (اگرچہ شہید نہ ہو) "۔اس کو مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور حاکم نے روایت کر کے کما کہ شیخین کی شرط کے موافق صحح ہے۔

۲۔ حضرت معاذی جبل ہے روایت ہے کہ انموں نے رسول اللہ علیہ کویہ فرماتے ہوئے سنا: "جو محض خدا کے راستے میں تھوڑی دیر بھی جماد کرے تواس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ اور جو شخص صدق دل سے قبل کا سوال کر لے پھر مر جائے یا قبل ہو جائے تواس کو شہید کا اجر ہوگا اور جو جج کے قصد سے خدا کے راستے میں نظے یاس کو کوئی زخم (اللہ کے راستے میں نظے یاس کو کوئی زخم (اللہ کے راستہ میں) پہنچ جائے تو قیامت کے دن وہ زخم تازہ اور نمایت خون آگود ہوگا اس کارنگ تو زعفر انی ہوگا اور خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ پھر صدیث کو پور لذکر کیا۔ اس صدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور ترندی نے ذکر کر کے اس کو حسن صحیح کھا ہے۔

# بابهفتم

# خدا کے راستہ میں تیر اندازی کرنے اور سکھنے کی تر غیب

عقبہ بن عامر " سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں 'میں نے رسول اللہ علیہ کو منبر پریہ فرماتے ہیں 'میں نے رسول اللہ علیہ کو منبر پریہ فرماتے ہیں ہوئے سناکہ "واعدوالهم ماستطعتم من قوۃ " وشمنول کے مقابلے کے لیے جتناتم سے ہو سکے قوت کاسامان جمع کرو 'میں قوت ( سے مراد) تیر اندازی ہے۔ اس حدیث کو مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

فائدہ : آج کل تیر کی کی جگہ را نفل 'بعدوق' توپ اور راکٹ کا نشانہ سیکھنا ہے۔

عقبہ ی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیا ہے۔ ورماتے ہوئے ساکہ حق تعالی ایک جیری وجہ سے بین لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک تواس کے منانے والے کو جواس کے بینانے میں بھلائی کا قصد کر تا ہے اور دوسر ااس کے جلانے والے کو اور سواری کو اور تیر اندازی تیر بیٹرارہا ہے۔ ''اے لوگو'' تیر اندازی کر واور سواری سیکھواور اگر تم تیر اندازی سیکھو تو میرے نزدیک سواری سیکھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جو تیر اندازی سیکھ کراعراض کر کے اس کو چھوڑ دے تواس نے ایک نعمت خداوندی کو چھوڑ دیا بیایوں فرمایا اس نے ناشکری کی۔ اس حدیث کو ایو داؤد نے روایت کیا اور الفاظ بھی ای کے ہیں۔ اور بیہ بینی کی ایک روایت میں یول ہے۔ عقبہ بین عامر نے کمار سول اللہ عقبہ کو میں۔ اور بیہ بینی کی ایک روایت میں یول ہے۔ عقبہ بین عامر نے کمار سول اللہ عقبہ کو فرمائی میں نے یہ فرماتے ہوئے سالے ایک تیر کی وجہ سے تین شخصوں کو جنت میں داخل فرمائیس گے۔ ایک تواس کے بیانے میں بھلائی اور ثواب کا قصد میں کرے۔ دوسرے اس شخص کو جو خدا کے راستہ میں جماد کے لیے بطور جماد کے تیر مہیا کرے۔ دوسرے اس شخص کو جو خدا کے راستہ میں جماد کے لیے بطور جماد کے تیر مہیا کرے۔ دوسرے اس شخص کو جو خدا کے راستہ میں جماد کے لیے بطور جماد کے تیر مہیا کرے۔ دوسرے اس شخص کو جو خدا کے راستہ میں جماد کے لیے بطور جماد کے تیر مہیا کرے۔ دوسرے اس شخص کو جو خدا کے راستہ میں جماد کے لیے بطور جماد کے تیر مہیا کرے۔ دوسرے اس شخص کو جو خدا کے راستہ میں جماد کے لیے بطور جماد کے تیر مہیا کر

#### کے دے اور تبیرے اس کوجو خدا کے راستہ میں اس کو جائے۔

- سلمہ بن اکوئ " ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت پر
  گزرے جو آپس میں تیراندازی کررہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے بنی اسمطیل اجیراندازی
  کرو۔ تحصارے باپ (اسمعیل علیہ السلام بھی) تیرانداز تھے۔ (ہال) تیر چلاؤ میں بنی فلال
  کی طرف ہوں۔ اس پر ایک جماعت نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ آپ نے فرمایا " تمکس کیا
  یوا ؟ تم تیراندازی کیوں نہیں کرتے ؟ صحابہ نے عرض کیا۔ حضرت ایکیے تیراندازی کرو میں
  سکتے ہیں جب کہ آپ، و فلال کے ساتھ ہیں تو آپ نے فرمایا (اچھا) تیراندازی کرو میں
  (کی خاص جماعت کے ساتھ نہیں بھے تم سب کے ساتھ ہول۔ اس مدیث کو حذاری
  و فیرونے روایت کیا۔
- اسو۔ ابوالدر داء ٔرسول اللہ علیقہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔''جو شخص (تیروں کو جُتع کرنے کے لیے) دو نشانہ گاہوں کے در میان چلے اس کو ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔اس کو طبر انی نے روایت کیا۔
- ۳۷ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایسے نے فرمایا: "جو تیر اندازی جانتا ہو پھر چھوڑوے دہ ہم میں سے نہیں ہے یا (آپ نے فرمایا) اس نے نافرمانی کی۔ "اس کو مسلم اور ائن ماجہ نے روایت کیا ہے مگر ائن ماجہ نے (یوں) کما کہ جو تیر اندازی سیکھے پھر اس کو چھوڑوے اس نے میری نافرمانی کی۔
- ۳۳۔ ابو ہر رہے در منی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ ہے دوایت کرتے ہیں 'آپؑ نے فرمایا جو فخص تی<sub>ر</sub> اندازی سکھے پھر اے مُعلادے تووہ ایک نعمت تھی جس کی اس نے ناشکری کا۔

#### اس کوہزارنے اور طبرانی نے صغیراور اوسط میں اچھی سندے روایت کیاہے۔

الدوسلم كذشته احاديث ب تير اندازى كے فضائل معلوم ہوئے جو حضور اقدس صلى اللہ عليہ وآلدوسلم كے ذمانہ كاحربہ جنگ تھا۔ مگر چو ذكہ آج كل بيد زياده كار آمد نہيں ہے اس ليے اس كے اس كے جائے ہدون توپ راكث مشين كن وغيره چلانالور سيكونااس كى فضيلت ركھتا ہے۔ نيز واعدوالهم ما سنطعتم من قوة كاعموم جمى اسى پروال ہے نيز واعدوالهم ما سنطعتم من قوة كاعموم بھى اسى پروال ہے

### باب مشتم

# جہاد فی سبیل اللہ کی تر غیب اور جہاد میں نے کی فضیلت نخمی ہونے کی فضیلت

- ا۔ حضرت او ہر رہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے یو چھا گیا کون ساعمل اضل ہے؟ آپ نے فرملیا اللہ افسل ہے؟ آپ نے فرملیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا اس بعد فرمایا رجم مقبول ۔ اس کو راستہ میں جماد کرنا۔ عرض کیا گیا۔ پھر کیا ہے؟ آپ علی نے فرمایا رجم مقبول ۔ اس کو خاری دسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔
- ۳۵ حضرت ابو ہر رہ ہے۔ روایت ہے کہتے ہیں، میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ اکون سا
  عمل افضل ہے ؟ آپ نے فرمایا، خدا پر ایمان لانا اور اس کے راستہ میں جماد کرنا (آخر
  صدیث تک)اس کو خاری و مسلم نے روایت کیاہے۔

۳۹۔ ابو بحرین ابو موٹی اشعری تے کہ روایت ہے کہ بیس نے اپنے والد ابو موٹی اشعری تا استہ کہ وہ صف قال میں تھے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: جنت کے دروازے تکواروں کے ساجب کہ وہ صف قال میں تھے کہ رسول اللہ علی کے ساجہ کی استہ ہو گیراس نے اپنی تکوار کا نیام تو اُر کر پھینک دیا اور تکوار لے کر دشمن کی طرف چلا گیا اور تکوار چلا تارہا یماں تک کہ شہید ہو گیا۔ "اس کو مسلم و ترفدی و غیر و نے روایت کیا ہے۔

۳۷ ابو ہر رہ ق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرملیا ''کوئی زخی نہیں ہوگا جو خدا کے راستہ میں زخی کیا گیا ہے ، گر قیامت کے دن ایسے حال میں آئے گا کہ اس کے زخم ہے خون بہتا ہوگا جس کارنگ تو خون کا ہوگا گر خو شبو مشک کی ہوگی۔''اور ایک روایت میں ہے کہ :۔

''وہ زخم جو خدا کے راستہ میں لگا ہو۔ قیامت کے دن دییا بی ہو گا جیساز خم کھانے کے دقت تھاکہ خون بہتا ہو گا۔ رنگ توخون کا ہو گا گر خوشبو مشک کی ہو گی۔'' اس کو مخاری مسلم نے روایت کیاہے۔

۳۸ ایوالات نی اگرم علی ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ علی نے فرمایا کہ دو قطروں اور دو

نقش قدم سے زیادہ محبوب خدا کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ ایک قطرہ تووہ آنسو ہے جو خدا

کے خوف سے گرے اور ایک قطرہ اس خون کا ہے جو خدا کے راستے ہیں بہایا جائے اور

نقش قدم ایک تووہ ہے جو خدا کے راستے ہیں (جماد کے لئے) پڑے اور ایک خدا کے

فرائفن ہیں ہے کی فریضہ کے اواکر نے ہیں (نمازہ جج وغیرہ کے لئے) پڑتا ہے۔"

اس کو تر نہ ی نے روایت کر کے حسن غریب کما ہے۔

## باب تنم

# جهاد میں نیت خالص رکھنے کی تر غیب

#### بابوهم

# جنگ سے بھا گنے پروعید کابیان

حفرت ابوم ریو ایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

 قصاص وغیر ،) اور سود کھانا اور یتیم کا مال دبالینا اور جنگ کے دن پشت د کھلانا لیعنی بھاگ جانا )اور پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عور توں کو شهمت لگانا۔'' اس کو بخاری د مسلم وغیر ہمانے روایت کیاہے۔

اس۔ حضرت توبان سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ ا

" تین چروں کے ہوتے ہوئے کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہے:

(۱) خداتعالی کے ساتھ کی کوٹٹریک کرنا۔

(٢) والدين كى نافر مانى كر نا اور

(۳) (جمادیس) لڑائی ہے بھاگ جانا اس کو طبر انی نے کبیر میں روایت کیا ہے۔

۳۲ عبد بن عميرٌ اپ والد ، روايت كرتے ميں كه رسول الله عبي في الوواع ميں فرمايا كه : -

"فداکے دوست درود بھیخ والے ہیں اور وہ لوگ جو پانچوں نمازیں کہ خدانے فرض کی ہیں، پڑھنے والے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور روزہ سے تواب کا قصد کرتے ہیں اور ای طرح تواب حاصل کرنے کے لئے طیب خاطر سے زکوۃ دیتے ہیں اور بڑے گناہ وں سے جن سے خدانے منع کر دیاہے، بچتے ہیں۔ تو آپ علی کے اصحاب ہیں سے ایک شخص نے عرض کی، اے رسول اللہ علی گناہ کہیر ہ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایانو ہیں۔ ان میں سے سب سے بروائر کے اور ناحق مسلمان کو قتل کر دیا اور جماد میں لڑائی سے بھاگ جانا اور پاک دامن عورت پر مسلمان کو قتل کر دینا اور جماد میں لڑائی سے بھاگ جانا اور پاک دامن عورت پر کہانا وہ جاد کو کا اور میں گرنا وہ سے کرنا وہ کے کہاں دبالینا اور سود کھانا اور مسلمان والدین کی نافر مائی کرنا اور قبلہ ہیت الحرام (خانہ کو بہ) کو زندوں اور مردوں کے لئے طال سمجھنا ( یعنی کرنا وہ قبلہ ہیت الحرام (خانہ کو بہ) کو زندوں اور مردوں کے لئے طال سمجھنا ( یعنی

اس کی بے حزمتی کرنا) کوئی ( محفی ایسی حالت میں ) نہیں مرے گاکہ اس نے پیر بڑے گناہ نہ کئے ہوں اور نماز پڑھتار ہا ہواور زکو قادیتا رہا ہو گروہ محمد ( عَلَیْتُ ) کے ساتھ جنت کے وسط میں رہے گا۔ جس کے دروازے سونے کی چو کھٹوں کے ہوں گے۔''
اس کو طبر انی نے کبیر میں المجھی سندے روایت کیاہے۔

#### باب يازدجم

## اس شخص کے متعلق و عید کابیان جونہ جہاد کرے اور نہ جہاد کی نیت کرے

۳۳ میں حضرت عبداللہ بن عبائ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقیۃ نے فرمایا :۔
''جب تم آپس میں کی زیادتی کے ساتھ سامان فروخت کرنے لگو۔ بیل گائے کی دموں کو پکڑلو۔ کھی زیادی پر راضی ہو جاؤلور جہاد کو چھوڑ دو توزلت کو حق تعالیٰ تم پر مسلط کر دے گا، یہال تک کہ تم اپنے دین کی طرف پھر لوٹ آؤ۔''ایو داؤدو غیر ہے نے روایت کیا ہے۔

۳۳۔ حفر ت ایو ہر بروٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتھ نے فرمایا :۔ ''جو شخص مر جائے اور جہاد نہ کرے بلحہ جہاد کا خطر ہ بھی اس کے دل میں نہ گزرا ہو تووہ (العیاذ باللہ) نفاق کے شعبہ پر مراہے۔'' اس کو مسلم ایو داؤدو نسائی نے روایت کیاہے۔

٣٥ - حضرت الوبحر صديق كروايت بكدر سول الشطيطة في فرمايا:

''کوئی قوم جہاد نہیں چھوڑتی۔ گرحق تعالیٰ ان سب پر عذاب کو مسلط کر دیتاہے۔'' اس کو طبر انی نے اچھی سندے روایت کیا ہے۔

حضرت ابوعمران نے روایت ہے کہ ہم مدینة الروم میں تھے۔ (بیشر کانام ہے) کہ ہماری طرف رومیوں کا بہت ہوالشکر نکا۔ ان کے مقابعے کے لئے مسلمانوں کی طرف ہے بھی انھی کے برابر بلتہ ان سے زیادہ لشکر گیا۔ مصری لشکر پر عقبہ بن عامر امیر تھے اور باتی جماعت پر فضالہ بن عبید تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے (یک و تنما) روم کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ حتی کہ صفوں کو چر تا ہوا در میان میں گھس گیا۔ لوگ بہت چیخے اور کئے پر حملہ کر دیا۔ حتی کہ صفوں کو چر تا ہوا در میان میں گھس گیا۔ لوگ بہت چیخے اور کئے باتھی ، سجان نیڈ ااپنے ہاتھوں ہلاکت مول لیٹا ہے تو ایوا یوب (انصاری) کھڑ ہے ہوئے اور کئے اور کئے اور کئے اور کئے اور کئے ایک لوگوں! تم اس آیت ( لا تلقو ا بایدیکم الی النہلکة) "اپنے ہاتھوں ہلاکت نہ کرو" کی بیہ تغییر کرتے ہو حالا نکہ اس کا نزول تو ہم جماعت انصار کے بارہ میں ہوا تھاجب کہ اسلام کو شوکت دے دی اور اس کے معاون و مددگار بہت ہو گئے تو ہم میں اور سے بعض لوگ آپ میں خفیہ طور پر کئے گئے۔ چو نکہ ہمارے اموال ضائع ہو چکے ہیں اور خدر انے اسلام کو شوکت دے دی ہے۔ اس کے مددگار بہت ہو گئے ہیں (اب خاص طور پر ہم اپنات ، زمین و غیرہ میں شمرے ماری امران کی امران کی امران کی امران کی امران کو خورور تہ نہیں) تو اگر ہم اپنانات ، زمین و غیرہ میں شمرے ماری امران کی امران کی امران کو و خورور تہ نہیں) تو اگر ہم اپنانات ، زمین و غیرہ میں شمرے میں اور جو پکھے ضائع ہو چکا ہے اس کو (بھر) درست کر لیس (تو انھا ہو)۔

حق تعالیٰ نے اپنی عظیم پروہ آیت نازل فرمائی جس سے مقصود ہمارے قول کی تردید کرنا تھااور خدا کے راستہ میں جو فقیر ہوگئے تھاُن کے لئے بیازل ہواتھا:

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

تو ہلاکت اپنے اموال میں بیٹھ جانالور اُن کو درست کرنااور جماد کو چھوڑ ویناہے (نہ کہ جماد کرنا)، چنانچہ حضرت ابوابوب انصاری ہمیشہ جماد کے لئے کم بستارے حتی کہ روم کی ہی زمین میں دفن کر دیے گئے۔

#### اس کو ترندی نے روایت کیااور کماکہ حدیث غریب اور صحیح ہے۔

فائدہ: اس مدیث سے معلوم ہو گیا کہ جماد جس سے ہم آج فائف ہیں اور جماد کو سبب ہاکت اموال والفس خیال کئے ہوئے ہیں۔ وہی جماد ہمارے اسلاف کے نزدیک سبب تر قیات دی وہ نیوی تھا۔ وہ جماد چھوڑد نے کو سبب ہلاکت سمجھے ہوئے ہیں۔ سبب ہلاکت سمجھے ہوئے ہیں۔ ببین تفاوت رہ از کجاست تابکجا

وہ مسلمان جو بھی نامو ہِ اسلام پر جان دے دیتا بھی کھیل سبجھتے تھے ، آج تھوڑی می قربانی کے لئے بھی تیار نہیں۔ ہاں تی تی تی الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہیں۔ اور اس کاطریقہ انھوں نے یہ سبجھ رکھا ہے کہ یورپ کے طریق پر چلیں اور اس کے اطوار وعادات انقیار کریں۔ اگر انھوں نے عور توں کو بے جاب کر کے اپنی عقل کا ماتم کیا ہے تو مسلمان اُن ہے کیوں چیچے رہیں۔ اگر انھوں نے شر اب نو شی کر کے اپنی عقل کا ماتم کیا ہے تو مسلمان اُن ہے کیوں چیچے رہیں۔ اگر انھوں نے شر اب نو شی کر کے اپنی ناعا قبت اند لیٹی کا جوت دیا ہے تو ہم ان ہے دو قدم آگے کیوں نہ ہوں۔ ہیں ایسے لوگوں کو ہتا دیتا چاہتا ہوں کہ وہ ترتی اور ہلاکت دونوں کا حدیث بالاکی دوشنی ہیں بغور مطالعہ کریں اور اپنی بچوی ہوئی حالت کو جلد سے جلد سد حار نے کی کوشش کریں۔

اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون

فائدہ: ایام جماد میں آئمہ مساجد کو اور فوج کے امام کو صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے قومہ میں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے جس کی برکت سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اور کفار کو شکست ہو جاتی ہے۔ قنوتِ نازلہ آئر میں دیکھیں۔

عبیہ: اسلامی فوج کے سپاہیوں اور افسروں کو میدان جنگ میں مقابلہ کے وقت نعر ہ تھبیر اللہ اکبر کا ہتمام کرنا چاہیے اس سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور کفار کے دلوں پر رعب طاری ہوجا تا ہے اور فوج کے امام کو ہر نماز کے بعد نعر ہ تھبیر جماعت کے ساتھ بلند کرنا چاہیے بھر طیکہ مسلحت کے خلاف نہ ہو۔

حنبیه: اسلامی فوج کو ہر دن صبح و شام حسب ذیل دعائیں پڑھ لینا چاہیے۔انشاء اللہ حفاظتِ اللی شامل حال ہوگی۔

- (۱) سورة لا يلاف قريش كيارهبار
- (r) الم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل.
- (٣) لقد جاه كم، رسول ،من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
   رؤف رحيم فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب
   العرش العظيم
  - صبح وشام ایک بار اور تین بار پڑھ لیس تواور اچھاہے۔
- (٣) بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئى في الرض ولا في السماء وهوالسميع
   العليم عن بار -

صبح وشام تمين بار: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق. صبح وشام تمين بار لا حول ولا قوة الابالله العلى العظيم.

نوٹ: جو دعائیں اسلامی فوج کے سپاہیوں اور انسروں کے لئے لکھی گئیں وہ سب مسلمان بھی پڑھتے رہیں توانلہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے بھی شامل حال ہو گی۔انشاء اللہ تعالیٰ وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سید نامجمد و آلہ واصحابہ اجھین وا خرود عونا ان الحمد للہ رب العلمیٰن

ناچیز دعا گو خلفر احمد عثمانی عنی الله عنه مقیم دارالعلوم اسلامیه به شدُواله یارسند هه (شوال ۹۱ ساله)





# مصائب وحوادث كاعلاج

# حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کی دونادر تحریریں

آج کل ہر طرف آلام و مصائب اور افکار و حوادث کا بجوم ہے ، مفلس اور متمول ، مز دور اور سر مایہ دار ، جابل اور عالم مر یض اور شدر ست ، محکوم اور حاکم ، عوام اور خواص ، سب ہی الن سے متاثر ہیں اور سکونِ قلب اور طمانیت خاطر کی کو بھی نصیب نہیں (الا ما شاہ الله) ہر مخف کی نہ کی پریشانی ہیں مبتل ہے۔ پریشانی کی نوعیت مختلف ہے ، کوئی شک دستی اور افلاس کا شکار ہے ، کی کی صحت خراب ہے ، کوئی اور بدا طواری ہے پریشان ہے ، کی کوروی کے نار واطر ز کمل کی شکار ہے ، کی کوروی کے خار واطر ز منسل کی شکار ہے ، کوئی شوہر کی بدسلوک ہے نالال ہے ، کی کوا قارب واحباب کے نامناسب بر تاؤگا مناسب بر تاؤگا مناسب بر تاؤگا مناسب بر تاؤگا ہے ، اور کی کو کوئی دو سر کی فکر اور پریشانی لاحق ہے ۔ غرض یہ ہے کہ سے آل جگاہ موج حوادث ہے آج کل آیا جگاہ موج حوادث ہے آج کل آیا جگاہ موج حوادث ہے آج کل

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ مصائب وحوادث سے کس طرح نجات ملے ؟ اور سکون

قلب کیے حاصل ہو۔اس سوال کاجواب دینے تبل یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ نزول حوادث و مصائب کا سبب دور ہو جائے گا تو مصائب اور حوادث مے خود خود نجات مل جائے گا۔

یول تو ہمارے بہت ہے"اصحابِ فکرو نظر"اور"اربابِ حل وعقد" بھی اینے اپنے علم و فکر کے مطابق آئے دن ان تدابیر کے متعلق غور کرتے رہے ہیں جن پر عمل کرنے ہے بھی بنی نوع انسان کویریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات ملے اور فلاح وعافیت نصیب ہو۔ لیکن کیاو واپنی کو ششوں میں کامیاب ہیں ؟ نہیں اور یقینا نہیں، وجہ سے ہے کہ انھوں نے ہمیشہ اصل مرض کی تشخیص اور ازالہ مرض کی تجویز میں ٹھو کر کھائی۔اُن کی نظر صرف اسباب طبعیہ تک محدود رہتی ہ، اسباب اصلیہ تک نہیں چینجی، مثلًا ان کاخیال ہے کہ اگر اولاد کی پیدائش پر پاہدی عائد کر کے آبادی کے اضافے کوروک دیا جائے ، زراعت کے جدید آلات استعمال کر کے اور کاشخکاری کے نئے نے طریقے (جو" رقی یافت " ممالک میں رائج میں) اختیار کر کے مزروعہ زمین کی پیدادار بوهائی جائے، صنعت وحرفت کی ترقی، اور بے روزگاری کے دور کرنے کے لئے نئے نئے کار خانے قائم کر لئے جائیں، سلاب کو رو کئے کے لئے بڑے بڑے مضبوط اور پختہ بریر تقمیر کر لئے جائیں۔ حواوث اراضی کی روک تھام کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کرلی جائیں، جرائم کے انسداد کے لئے سخت اور مؤثر قدم اٹھائے جائیں، تعلیم کی کمی اور بے روز گاری کودور کر دیاجائے ، علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ سهولتين فراہم كردى جائيں ...... توموجوده تكاليف كاسد باب اور زندگى كامعيار بلند مو جائے اور انسان خوشحال اور فارغ البالي كى زندگى بر كرنے لكے گا۔ ان تدابير ميں سے پہلى كے سوا ا کثروہ ہیں جواسلامی شریعت کے نقطہ نظرے جائزاور مستحن ہیں اور انھیں ضرور اختیار کرناچاہیے ، لیکن یمال ایک پیلو کی طرف توجه د لانا مقصود ہے ، اور وہ یہ کہ یہ تمام تدییری فاہری اور مادی ہیں ، اور مسلمان کے نقطہ نظرے ہر گز کافی نہیں، قر آن وحدیث نے ہمیں اپے مصائب اور مشکلات دور كرنے كا پھے اور طريقه بھى بتلايا ہے ،افسوس ہے كہ مسكے كايد ببلو بمارى نظروں سے او حجل ہو تاجار. ہے۔ان مادی وسائل کے اختیار کرنے کو کون منع کرتاہے، اختیار کیجے اور ضرور کیجے، کیکن میادر کھیے

كه صرف يه وساكل اصل سبب كاذاله كے لئے كافي نبيں۔

زول حوادث ومصائب كاسب معلوم كرنے كے لئے جب ہم قرآن مكيم كامطالعہ كرتے بيں توحسب ذيل آيات مارے سامنے آتی بين :

> ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

( خفکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں کھیل رہی میں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کامز وان کو چکھلاے تاکہ وہ باز آجائیں۔

لیکن کیا ہم اپنی بدا محالیوں ہے باز آرہے ہیں؟ پھر جب سب دورنہ ہو تومسب کیے

دور ہو سکتاہے۔

اور تم کو جو معیبت پیش آتی ہے وہ تمحارے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے اور بہت سے گناہ تواللہ تعالی معاف عی فرمادیتے ہیں) ومااصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر

الله الله بيرسز اتو ہمارے بعض اعمال کی ہے اور بہت می خطاؤں کو تووہ معاف ہی فرماتے رہتے ہیں۔اگر سارے گنا ہوں پر گرفت ہوا کرتی تو کمال ٹھکانا تھا، چنانچہ خود ہی فرماتے ہیں :۔

آگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر اُن کے اعمال کے سبب دارو گیر اور مواخذہ فرمانے لگتے تو روئے زمین پر ایک متعنس کونہ چھوڑتے لیکن وہ ایک میعاد معین تک معلت دے رہے ہیں، سوجب ان کی وہ میعاد آپنچ گی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مدول کو آپ دکھے لیس کے )

ولو يوا خذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر ها من دابة و لكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جآء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا

لہذاہم کواس کاعلاج کرناچاہیے اور وہ علاج کی ہے کہ اپنا اٹل سیے کو حسنات سے بدلہ جائے اور گذشتہ گنا ہوں سے استغفار کیا جائے ، واللہ اس کے سواان بلاوں کا کوئی علاج نہیں۔ پچھ کنجے بے دو وبے دام نیست

#### جز خلوت گاہ حق آرام نیست (خلوت گاہ حق یعنی تعلق معاللہ کے سواکمیں آرام نہیں") کاش ہماری سمجھ میں سیات آ جائے کہ

یہ سب بلا کیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آر بی ہیں اور اُن کا علاج توبہ و استغفار ، ترک معاصی اور و عاہے۔

قر آن د حدیث میں مصائب کا جواصل سبب اور اُن کے ازالہ کی جو صحیح تمیر بیان کی گئی ہے۔ اس سے صرف نظر اور روگر دانی کر کے ''عقلائے زمانہ ''اصلاح حال کے لئے کتنی ہی اور کی یہ پیش گوئی نوٹ کرلی کیشن کی فوٹ کرلی جائے کہ ہر گز کامیاب نہ ہوں گے مرض کی تشخیص صحیح نہ ہو تو علاج بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور جائے کہ ہر گز کامیاب نہیں ہو سکتا اور

جائے کہ ہر کر کامیاب نہ ہوں کے مرحل کی تعلیم تانہ ہو تو علاج بھی کامیاب ہیں ہو سلمااور عالم کی کامیاب ہیں ہو سلمااور عالم کا میت کہ وہ منزل مقصود پر اند کی گئے تو یہ یقین غلط نہیں کہ وہ منزل مقصود پر نہ چھنے سکے گابکتہ اس سے بعید تر ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ جو غلط تداہر اب تک اختیار کی گئیں ان کا انجام میں ہواکہ اصلاح کی جگہ فساد ہو حتار ہااور حالت روز پر وزید سے بدتر ہوتی چلی گئی، ع

#### مر ض يو هتا گياجول جول دواکي

جب انسان صراط متنقیم ہے بھٹک جائے اور عقل ہے صحیح طور پر کام نہ لے تواس کی رائے بھی غلط ہو
گی اور عمل بھی۔اس کو ایک مثال ہے واضح کرناچا ہتا ہوں، مثلاً اگر کسی علاقے میں سلاب یا طوفان آ
جائے تو قر آن و حدیث کی روشن میں اس کا صحیح علاج تو یہ ہے کہ جائز ظاہری و مادی و سائل کو اختیار
کرنے کے علاوہ ہم گذشتہ گنا ہوں ہے استغفار کریں، جو گناہ کر رہے ہیں ان کو ترک کر دیں اور
آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرلیں اور اللہ تعالی ہے نمایت عاجزی اور تضرع وزاری کے
ساتھ ازالہ مصائب کے لئے دعاء کریں اور اپنے مصیبت ذوہ بھائیوں کی جائز اور بھرو سعت گنجائش
زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔لیکن جب عقل پر پھر پڑ جاتے ہیں تو یہ سید ھااور صحیح علاج انسان کی سمجھ
میں نہیں آتا اور وہ سیلاب و طوفان سے متاثر ہونے والے افراد کی مالی مدد کرنے کے لئے مثابی ورائی

شواور ایکٹریوں کا چی کراتا ہے اور نکٹ فرو خت کر کے یا کی دوسرے طریقہ ہے جو شرعاً ناجائز اور اللہ کو ناپند ہور قم حاصل کر تاہے اور اس طرح اپنی ہدر دی کا شبوت دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان میہ جانے اور مانے ہوئے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا قبر و غضب نازل ہوتا ہے، گناہوں کو ترک کر کے اللہ کو راضی کرنے کی جائے پھر گناہ کر کے اس کے مزید قبر کو دعوت دے۔ اللہ کے قبر کو تو اللہ کا لطف ہی دور کر سکتا ہے اور وہ حاصل ہوتا ہے اوا مرکے اتعال اور نواہی کے اجتناب سے۔

بہر حال سمجھ میں آئے یانہ آئے، لیکن جیسا کہ کتاب و سنت سے ہاہت ہے، حقیقت ہے کی کہ مصائب و حوادث (قبط، گرانی، پریشانی، بلاء وہا، تاہی و بربادی، ہلائت جان و مال، امساک بارال، پیدادار میں کی وغیرہ) کا سب حق سجانہ و تعالیٰ کی نافر مانی و عدول تھی اور معاشی (کثر ت فواحش، زنا، و مقد مات زنا، لواطت و مقد مات لواطت، سود، شراب، ناپ تول میں کی اور ذکو قنہ اوا کرنا، وغیرہ) کاار تکاب ہے۔ جس خطؤ زمین پر زناکاری، شراب نوشی، سود خوری، رشوت ستانی، ب حیائی و عریانی، قتل و غارت گری، اغواواغلام اور دوسر نے فواحش و معاصی کی کثرت ہو وہاں اللہ کی رحت نازل ہوگی یاس کا قبر و غضب ؟۔

اُس زمین پر آگ اور افکر برنے چاہئیں برق کرنی چاہیے اثردر برنے چاہئیں

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو صحف تندرست ہے، صاحب اولاد ہے، اعلی تعلیم یافتہ ہے، جس کے پاس کثیر دولت، شاندار مکانات، عمد واور نفیس سازوسامان، پیش قیمت اور آمام دہ سواریال اور ملازم وخد مت گار موجود ہیں اور جس کو جاہ واقتدار، حکو مت و عظمت اور سیاوت و قیادت حاصل ہے وہ بہت خوش قسمت ہے ور اس کو سکون قلب حاصل ہے، یہ در ست ہے کہ یہ تمام چیزیں اسباب راحت لازم و طروم نہیں، تمام چیزیں اسباب راحت لازم و طروم نہیں ، اسباب راحت اور راحت لازم و طروم نہیں ، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جمال اسباب راحت موجود ہول وہال راحت بھی ہو۔ د نیاا پنے نلط معیار کی یاء پر جن لوگول کی ظاہری کامیا بی اور کامر انی پر رشک کرتی ہے، اُن کے حالات کا قریب سے مطالعہ یاء پر جن لوگول کی ظاہری کامیا بی اور کامر انی پر رشک کرتی ہے، اُن کے حالات کا قریب سے مطالعہ

اور مشاہرہ کیا جائے توانسان بھن او قات ہے دکھ کر جیران رہ جاتا ہے کہ یہ نازو نعمت، عیش و عشرت اور آرام دراحت میں زندگی ہر کرنے دالے، طوفان رنگ دیو میں غرق ہوں جانے دالے اور اپنے زعم باطل میں نغہ در قص و جام و سبوے زندگی کی تلخیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے پہلومیں کس قدر بے چین اور بے قرار دل رکھتے ہیں، اور زندگی کی حقیقی لذتوں اور مسر تول ہے کس درجہ محروم، اور نا آشنا ہیں۔ اسباب راحت کولے کر کوئی کیا کرے ؟ اس سے ثابت ہوا کہ اسباب راحت مقصود بالذات نہیں مقصود بالغیر ہیں۔ پھروہ کون ساطریقہ ہے جس سے سکون قلب یقینی طور برحاصل ہو جائے اس کا جواب نہ سائنس دانوں کے پاس ہے اور نہ ارباب علم و حکمت کے پاس۔ اس کا جواب بھی قر آن ہی ہیں ہے۔

چنانچہ حق تعالی شانہ کاار شادے:۔

الابذكر الله تطمئن القلوب

(خوب من لو کہ اللہ کے ذکر ہے دلوں کواطمینان نصیب ہو تاہے)

ہم تلاش کرتے ہیں سکون قلب کو اعلیٰ درجہ کے ماکو لات و مشر دہات ، ملبوسات و مسکونات ، دولت و شروبات ، ملبوسات و مسکونات ، دولت و شروت میں ، حکومت و سلطنت اور قیادت و امارت میں ، حالا نکہ یہ دولت صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی جدو جہد اور سعی دکاوش سے اسباب راحت جمع کرنے میں کامیاب بھی ہوگئے تب بھی یا د بغیر ترک معاصی اور رجوع الی اللہ تعلق مع اللہ اور ذکر اللہ کے نہ تو میں کامیاب بھی ہوگئے۔ آپ کو غم واندوہ سے نبات ملے گی اور نہ سکون خاطر نصیب ہوگا۔

اے کاش تیرے ول میں از جائے میری بات

مر شدی و سندی حضرت تھیم الامة و مجد دالملة مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور الله مرقده و بر دالله مضجعه کے دومضمون اب ہے تقریباً ۵ سال قبل رساله الامداد (تھانه بھون ضلع مظفر نگر) بین زیر عنوان ''الاحکام الواقتیہ ''ماہ جمادی الادلی مسلم سے دو تحریریں افادہ' عام کے لئے حاضر شائع ہوئے تھے ان کا بدیادی موضوع بھی ہی تھا۔ ذیل میں بید دو تحریریں افادہ' عام کے لئے حاضر میں ،امید ہے کہ ہم سب کے لئے سامان عبر سے ہوگی۔

# اسباب القحط والغلا

- (۱) ائن ماجہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر " ہے ایک طویل حدیث میں یہ بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیق نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کم کیا کسی قوم نے ناپ اور تول میں مگر مبتلا ہوئے قط سالی اور سخت مشقت میں ، اور نہیں ہمد کی کسی قوم نے زکوۃ اپنے مال کی ، مگر محروم کئے آسانی بارش ہی نہ ہو تے تو بالکل بارش ہی نہ ہواکرتی ، الحدیث اور
- (۲) مجم طبرانی میں حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ ﷺ نے کہ نمیں کم کیاکسی قوم نے ناپ تول کو مگرروک لیااللہ تعالیٰ نے اُن ہے بارش کوالحدیث۔
- (٣) امام احمدٌ نے حضرت عمر و من العاص ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ سنامیس نے رسول اللہ علیہ ہے کہ کہ فرماتے تھے نہیں کوئی قوم کہ ظاہر ہوا اُن میں زنا مگر پکڑے جائیں گے تھ میں الحدیث (من علاج القط والوباء)
- (٣) حضرت ابن عباس ہے یہ بھی روایت ہے کہ نہیں کم کیا کی قوم نے ناپ اور تول کو مگر قطع کیا گیاان سے رزق الحدیث۔روایت کیااس کو مالک نے

( من المضحوة باب تعير الناس)

ان احادیث ہے اسباب قحط وگر انی واساک بار ال و کی رزق کے یہ معلوم ہوئے۔

ٹ باپ تول میں کی کرنا

ذکو قند دیتا

t√t; ☆

حق تعالیٰ کارشاد ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو البتہ کشادہ کر و یے ہم ان پر برکتیں آسان سے اور زیمن سے (شروع پارہ ۹) اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان اور تقویٰ میں کی کرناسب ہے پیداواربارش آسانی اور زیمن کی کی کا۔

جب اسباب اس کے مشخص ہو گئے تو علاج اس کاان اسباب کااز الدہ، یعنی ایمان کی در سی اعمال کی در سی تمام معاصی ہے توبہ واستغفار کرنا خصوص حقوق العباد میں کو تاہی کرنے ہو اور زکوۃ اوانہ کرنے ہو اور زناور اس کے مقدمات ہے کہ وہ بھی بیجم زناہی ہیں، جیسے بری نگاہ کرنا، نامحرم ہے باتیں بھسد لذت کرنا۔ اس کی آواز ہے لذت حاصل کرنا، خصوص گانے جانے ہے ، کرنا، نامحرم ہے باتیں بھسد لذت کرنا۔ اس کی آواز ہے لذت حاصل کرنا، خصوص گانے جانے ہے ، چنانچہ حق تعالی نے صریحاً بھی اس کو علاج فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کے روبروا محالی سیئہ ہے ) اس کی طرف متوجہ ہووہ تم پربارش کوبوی کشرت ہے جھے گا۔ استغفار کرو پھر (ائمالِ صالحہ ہے) اس کی طرف متوجہ ہووہ تم پربارش کوبوی کشرت ہے جھے گا۔ (پارہ ۱۲ ارکوع می)

اب اکثر لوگ جائے ان اسباب اصلیہ کے اسباب طبعیہ کو مؤثر سمجھ کر علاج ند کور
کی طرف توجہ نہیں کرتے اور صرف حکایت وشکایت کا یا رائے ذنی و پیٹین گوئی تخیین کاشخل رکھتے
ہیں جو محض اضاعت وقت ہے۔ ہم اسباب طبعیہ کے مکر نہیں گر اُن کا در جہ اسباب اصلیہ کے
سانے ایسا ہے جیسے کی باغی کو بحثم شاہی گوئی سے ہلاک کیا گیا، دوسر او یکھنے والا اصلی سبب یعنی قر
ساطانی کو سبب نہ کے اور طبعی سبب یعنی صرف گوئی کو سبب کے حالا نکہ اس طبعی سبب کے استعمال کہ
سبب وہی سبب اصلی ہے۔ گر جو شخص اس کونہ سمجھے گاوہ بغلوت سے پر ہیزنہ کرے گا۔ گوئی کا تو اُ
سبب وہی سبب اصلی ہے۔ گر جو شخص اس کونہ سمجھے گاوہ بغلوت سے پر ہیزنہ کرے گا۔ گوئی کا تو اُ
سبب وہی سبب اصلی ہے۔ گر جو شخص اس کونہ سمجھے گاوہ بغلوت سے پر ہیزنہ کرے گا۔ گوئی کا تو اُ

# فروع

ا بعض لوگ ،امساک باران کے لئے کچھ تعویذ لکھ کر آسان کے نیچے رکھتے ہیں۔
ایعن جو پہلوں سے اسلم ہیں چندہ کے طور پر پکھ جنس و نقتہ جمع کر کے کھانا پکواکر تقتیم
کرتے ہیں۔

ا بعن جوان پچھلوں ہے اصلح میں دعاکرتے ہیں اور نماز استقاء پڑھتے ہیں۔

موامر اول تو تا تیر میں کا لعدم ہے اور اگر جمول الحقیقت ہو تو ہو جہ عدم جواز معنم ہے اور امر خانی نافع ہے گر ، ناکائی ہے اور اگر قواعد شرعیہ کے موافق نہ ہو چنا نچہ جمع کرنے میں وجاہت کے کام لینایا تقیم میں اپنے نفس کو یا اپنے اہل خصوصت کو بدون حاجت یا بدونِ اندازِ حاجت دوسرے مساکین پر مقدم رکھنا اور ہل اثر کا اس میں مالکانہ تقر ف کرنا جیسا کہ یہ امور مشاہم ہیں تو بر عکس اور زیادہ معنم ہے۔ امر سوم بدلیل ورودِ سنت کافی ہے ، گر جب کہ صرف صورت پر کھایت نہ کی جائے بعد صورت کے ساتھ معنی اور روح کو بھی جمع کیا جائے اور روح اس دعاء واستعفار کی استعفار کی استعفار کی جائے بچھن حصین میں جو دعاء حضور علیات ہے ستھاء کی وار د ہے اس میں "فارسل السماء علینا ہے چنا نچہ جھن حضین میں جو دعاء حضور علیات ہے استعقاء کی وار د ہے اس میں "فارسل السماء علینا ہر رادا" کے قبل یہ جملے ہیں "انت المستعفر الغفار لستغفر کے للحایات من ذنوبراو نوبراو نوبرالیک من عوام خطایانا" پھر فارسل "کو متفرع فرایا گیا ہے جس سے ضرور ہے جن واضح طور پر خابت ہے۔

لطیفہ عنایت \_\_\_\_ اس مضمون کے لکھنے کے بعد ایک نماز کے بعد دعا کی بارش کی گئے۔ عرض کیا گیا کہ دعاء کے ساتھ گناہوں ہے بھی توبہ کرد کہ ذیادہ سبب بارش نہ ہونے کا یمی ہمارے گناہ ہیں چنانچہ استغفار بھی کیا گیا۔ اُس تاریخ میں خدا تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ایک معتدیما مدت کے لئے کافی بارش ہوگئ دللہ الجمد۔

لطیفہ عبارت (۱) \_\_\_\_ اس ماہ کے اور ماہ آئندہ کے مضامین احکام و تنہ میں ایک عجیب اتفاقی رعایت ہو گئی کہ ایک مضمون کے ہر جزو کے محاذاۃ میں دوسرے مضمون کا ایک ایک جزووا تع ہواہے ، کہیں تقابل کے ساتھ ، کہیں تفاکل و تماثل کے ساتھ ، کہیں تفاکل و تماثل کے ساتھ ، چنانچہ باہم تطابق سے بیر عایت معنویہ معلوم کر کے حظ ہوگا۔ لطیفہ عبارت (۲) \_\_\_\_ دونوں مضمونوں کے موضوع لینی غلاء و دباء میں عادہ کی قدر جود و رکود لینی قرار بھی ہوا کر تاہے تو دونوں کا ہر دوماہ جمادین میں درج ہونا بھی عجیب رعایت مناسبت لعظیہ ہے۔

# اسباب البلاء والوباء

#### وززناافتد وبااندر جمات

این ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیاہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ "کے در سول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ " نہیں فلا ہر ہو کیں بے حیائی کی باتش کی قوم میں حتی کہ تھلم کھلا کرنے لگیس مگر جتلا ہو کی طاعون میں اور الی میساریوں میں جوان کے باپ دادوں میں جمی نہ ہوئی ہوں گ۔ الحدیث اور

مجم طبرانی میں حضرت این عباس ہے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ نہیں ظاہر ہواکسی قوم میں زنا مکر ظاہر ہوئی ان میں موت یعنی وبا۔ الحدیث۔

اک این حرب نے عبد الرحمٰن سے حضرت عبد اللہ بن مسعود کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جب فاہر ہوتا ہے سود اور زنا کی بستی میں حکم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کا۔

کے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ڈھانک دیا کروبر تن کواور بعد کر دیا کرومشکیزہ کو، کیونکہ سال

مجر میں ایک شب ہوتی ہے کہ اس میں وہا نازل ہوتی ہے۔ جس بر تن یا مشکیزہ پر اس کا
گذر ہوتا ہے جو کہ ڈھکا ہوا اور بعد نہ ہواس میں وہ وہا داخل ہو جاتی ہے (من علاج القحط و الوہاء)

خطرت ابن عباس موت مل محروایت ہے کہ نمیں رائے ہواز ناکی قوم میں مگر کثرت ہو نے لگی ان میں موت الحدیث روایت کیا اس کو مالک نے (من المصحوة باب تغیر الناس)

ان احادیث سے اسباب طاعون وامر اض عجیب اور مطلق دبااور ہلاکت جان بالموت یا بالقتل یا ہلاکت مال بالقط یا بالغارة کے یہ معلوم ہوئے۔

زناور مطلق کثرتِ فحش، جس میں زنا کے مقدمات اور امر و پر تی سب داخل ہیں۔

المن سود كالمن د س

🖈 بر تنول كاشب كو كھلار منا۔

حق تعالیٰ کاار شادہے کہ پس نازل کی ہم نے اُن ظالموں پر ( یعنی ظالمان بنی اسر ائیل پر)ایک آفت سادی ( یعنی طاعون کما فی التفاسیر ) اس دجہ ہے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے او حر (پارہ کیم قریب نسف)۔ اِس آیت ہے معلوم ہواکہ مطلق نافر مانی بھی سبب ہو تاہے طاعون کا۔

جب سب اسباب مشخص ہو گئے تو علاج اس کا اُن اسباب کا اُز الہ ہے لیمی فرمال یرداری کرنا اور معاصی کا ترک کرنا اور ہر نافرمانی ہے توبہ و استغفار کرنا۔ خصوص فخش مثل زنا و مقدمات زناولواطت و مقدمات لواطت مثل نظر بدو تلذ ذبالکلام و غیرہ ہے اور سود کے لیمن وین ہے اور یہ تھی ہے اور مانع بھی اور شب کے وقت پر شوں کو ڈھا نکنا اور یہ تدبیر صرف عافظ اور مانع ہے۔ چنانچہ حق تعالی نے صریحا بھی اس تدبیر کو علاج فرملیا کہ تم اپ پرور دگار کے رویر و (اعمال سیک ہے) اس کی طرف متوجہ ہوئے شک وہ تم کو وقت مقرر (یعنی ختم عر) تک خوش عیشی وے گا یعنی اسباب پریشانی وبلیات سے محفوظ رکھی گا۔

اب اکشر لوگ جائے ان اسباب اصلیہ کے اسباب طبعیہ کو موثر سمجھ کر علاج نہ کورہ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور صرف حکایت و شکایت کایا تعداد اموات یاسب و هم طاعون دباکا شغل رکھتے ہیں جو محض اضاعت و قت ہے ہم اسباب طبعیہ کے منکر نہیں مگر اس کادر جہ اسباب اصلیہ کے سائے (جیسا کہ اس کے قبل اسباب اللحظ والغلاء کے مضمون ہیں بھی لکھا گیا ہے) ایسا ہے جیسے کی سائے کو بحکم شاہی گولی سے ہلاک کیا گیادوسر اد کھنے والا اصلی سبب یعنی قبر سلطانی کو نہ د کھے اور طبعی سبب یعنی قبر سلطانی کو نہ د کھے اور طبعی سبب یعنی صرف کولی کے ہلاک کیا گیادوسر اد کھنے والا اصلی سبب یعنی قبر سلطانی کو نہ د کھے اور طبعی سبب کے استعال کا سبب و ہی سبب اصلی ہے جو شخص اس کو نہ سبب اصلی ہے جو شخص اس کو نہ سبب اصلی ہے جو شخص اس کو نہ سبب کے عالانکہ اس کی قدر سے ضارح ہے ، سوکیا یہ غلطی نہ ہوگی کئی حالت ہم لوگوں کی ہے فقط۔

# فروع

ہمن لوگ حفظیاد فع دباوبلا کے لئے بستی کو چھوڑ کر خواہ اس کے نواح میں یادوسر سے بلا د میں نتقل ہو جاتے ہیں اور ادو یہ حافظہ ود افعہ کا استعمال کرتے ہیں۔

بعض لوگ جو پہلوں ہے اسلم جیں تعوید ابواب پر یااعناق میں چہپاں و آویزال کرتے ہیں یا آو میوں پر اور بعطے جانوروں پر مثل چیلوں وغیر و کے گوشت و غیر و تصدق کرتے ہیں یا کی جرے وغیر و پر کسی خاص طریقہ ہے کچھ دعاء پڑھ کرائ کو ذہ کر کے باہم گوشت تقیم کیا کرتے ہیں یا علاوہ اذان نماز کے زائداذا نمیں پیکار پیکار کے میں یا علاوہ اذان نماز کے زائداذا نمیں پیکار پیکار کے کہ سے ہیں۔

بعظے جوان پچھلوں ہے بھی اصلح ہیں د عاکرتے ہیں اور بزرگوں سے د نیاء کر اتے ہیں۔
سوامر اول تو تا ثیر میں جس صد تک عام لوگوں کا زعم ہے کہ اس کو مؤثر طبعی غیر
مختلف سجھتے ہیں اُس در جہ میں کالعدم ہے ہاں باذن الخالق مع احتمال التخلف اثر خامت ہے لور اگر مؤثر

یقی سمجھ یادوسری بستی میں خفل ہو جائیا جرام دوا استعال کرے تو ہوجہ معصیت ہونے کے معنر اور سبب خفسبہ حق ہے، اور اسم خانی کے اجزاء بجز جزء اخیر یعنی ذاکد اذائوں کے کہ خلاف سنت ہے باقی اجزاء خاندہ جیں کر ناکافی جیں، اور اگر تواحد شرعیہ کے موافق نہ ہوں مثلاً جانوروں کو آد میوں پر مقدم کرنایا گوشت ہی کی شخصیص کا اعتقاد کرنایا ہے سمجھنا کہ اس گوشت جی بلا لپٹی ہوئی ہے یا مساکین کی تقتیم کے لئے ای طرح چندہ جع اور خرج کرنا جیسا پرچہ سابقہ کے فروع جیں نہ کورہ ہے تو یہ عکس اور زیادہ معنر اور اذان للطاعون کا غیر مشروع ہونا مہ لل و مفصل فراد کی امداد ہے جلد سوم نبر کا ایس نہ کور ہے، اور اسم خالث بدلیل حدیث "لا بروالقضاء الا الدعاء "کافی ہے گر جب کہ صورت پر کفایت نہ کی جائے ہوں مورت کے ساتھ معنی وروح کو بھی جمع کیا جائے اور دوح مورف صورت پر کفایت نہ کی جائے ہو مورت کے ساتھ معنی وروح کو بھی جمع کیا جائے اور دوح کا اس دعا کی توجہ الی اللہ لا یستجیب الدعاء عن اس دعا کی توجہ الی اللہ وزیک ہی صورت کے ساتھ طور پر خامت ہوتی ہے وقالے قلب لاہ "اور ایک لمی صدیث میں ہے کہ ایک محف کا لباس و طعام و غیرہ سب حرام ہے اور وہ دعاء کر تاہے" فانی یستجاب لہ" جس ہے ضرورت جمع واضح طور پر خامت ہوتی ہے فقط۔

#### وفاداري

ظیفہ منصور ایک مرتبہ مدینہ آئے تو اونٹ والوں کی ایک جماعت نے ان کے خلاف قاضی محمہ بن عمران کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، قاضی نے منصور کے پاس بلادا بھیجا، قاصد ڈرتے ڈرتے پیفام لے کر پہنچا تو منصور مدینہ طیبہ کے معزز افراد کے ساتھ بیٹھ تھے، قانسی کا پیغام من کر انصوں نے لوگوں سے کما" مجھے عدالت میں بلاگیا ہے، اب میں وہاں جارہا ،وں، لیکن میرے جاتے وقت تم میں سے کوئی تعظیماً کھڑ انہ ہو۔" یہ کہہ کر وہ معجد نبوی کی طرف چلے جمال بیٹھ کر قاضی محمہ بن عمران فیصلے کیا کرتے تھے، جاکر پہلے روضہ اطهر پر سلام عرض کیا بھر قانسی کی مجلس میں بہنچے، قاضی عمران فیصلے کیا کرتے تھے، جاکر پہلے روضہ اطهر پر سلام عرض کیا بھر قانسی کی مجلس میں بہنچے، قاضی

نے اونٹ والوں کوبلایا، منصور الن کے ساتھ بالکل مساوی حیثیت پر بیٹے، کاروائی شروع ہوئی، گواہ چیش ہوئے، قاضی نے منصور کے خلاف اونٹ والوں کے حق میں فیصلہ کردیا منصور والی پہنچ توا پنے خادم سے کما: "جاؤ، جب قاضی صاحب فارغ ہوجا کمیں توا نصی بلالانا" متصور کے سام کا جواب دے تھوڑی و پربعد قاضی محمد من عمران تشریف لے آئے، آ کر سلام کیا، منصور نے سلام کا جواب دے کر کہا۔

"تم نے اپنے دین، اپنے ٹی ، اپنے حسب و نسب اور اپنے خلیفہ کے ساتھ وفاداری کا حق اداکر دیا، اس کی جزاء تو تنہیں اللہ دے گا میں نے تمصارے واسطے انعام کے طور پر دس ہزار در ہم کا حکم لکھ دیاہے۔"





# اسلامی نظام کے بنیادی اصول شخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثانی

#### اسلامی نظام کے بدیادی اصول:

مولانا مرحوم نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کی جمعیت کا منشور کیا ہوگا؟ حسب ذیل تحریر منشور کے دیباچہ کے طور پر سپر دقلم فرمادی تھی جس کوافادہ عام کے لئے اس جگہ بعینہ ''صوت الاسلام'' ۱۲جون • کہ اء سے نقل کردیتامناسب معلوم ہوتا ہے۔ صوت الاسلام کی عبارت حسب ذیل ہے:۔

"اسلامی نظام کے بدیادی اصول

هارامنشوروبي مو گاجو قرآن مجيد من چوده سوسال پيلے بتاديا كميا تحا۔

مولانا ظفر احمد عثماني امير اعلى مركزى جمعيت علماسلام ياكستان

مجھ ہے بار ہابھن حضرات دریافت کرتے ہیں کہ آپ کی مرکزی جمعیت علاء اسلام

کامنشور کیا ہوگا؟ میں نے جواب دیا کہ جمعیت کامنشور وہی ہو گاجو قر آن حکیم میں چود وسوسال پہلے بتا

دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس منشور کادیباچہ قرآنی آیات ہے ہی شروع کیا جاتا ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں :۔

وان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن

للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين

اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوة و مسجديذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز الذين ان مكنا هم في الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور -

ملاشہ اللہ تعالی (ان مشر کین کے غلبہ اور ایذاکو) ایمان والول ہے (عنقریب) ہٹادے گانے شک اللہ کی دغاباز کفر کرنے والے کو نہیں چاہتا (بلحد اُن سے ناراض ہے) اس لئے انجام کاران کو مغلوب اور مو منین کو غالب کر دے گا۔اب ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی جن سے (کافروں کی طرف ہے) الزائی کی جاتی ہے کو تکہ (ان پر بہت) ظلم کیا گیاہے۔ بلاشہ اللہ تعالیان کے غالب کردیے پربوی قدرت رکھتا ہے جوایے گھروں سے (بے وجہ) نکالے گئے محض اتن بات پر کہ وہ یوں کتے ہیں کہ ہمارارب اللہ ہے۔ اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ (اللہ تعالی ممیشہ ے)لوگوں کاایک دوس بے (کے ہاتھ سے روزانہ گھٹا تار ہتاہے۔ (کہ اہل حق کواہل ماطل پر و قتا فو قتا غالب نہ کر تار ہتا) تو (ایخ اینے زمانوں میں) نساریٰ کے خلوت خانے اور یہود کے عمادت خانے اور (مسلمانوں کی) محدیں جن میں اللہ کانام بحثر ت لیا جاتا ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے اور ہے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گاجواس (کے دین) کی مدد کرے گاہے شک اللہ تعالیٰ قوت والااور غلبہ والا ہے۔ بیالوگ ایسے میں کہ اگر ہم ان کو ونیا میں حکومت دے دیں تو بہ لوگ خود بھی نماز کی یا: دی کریں (اور دوسر ول کو بھی نماز کی تاکید کرس کے )اور زکو ڈوس کے اور دوسرول کو نک کاموں کاام اور برے کاموں ہے منع کریں گے اور سے کاموں کا

انجام الله بی کے اختیار میں ہے۔ "(پس اہل باطل کے موجودہ غلبہ سے سے کو تکر کہاجا سکتا ہے کہ اس کا کی رہے گا۔ بلحہ ممکن ہے کہ اس کا بر عکس ہو جائے۔ چنانچہ جب تک مسلمال نماز کے پابتد رہے زکوہ دیے رہے، نیکی پھیلاتے رہے بدی کو مٹاتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو کفار پر غالب کر تارہا)۔

ان آیات کی پوری تفسیر بیان القر آن ص ۲۵،۵۵ ج ۷ میں ملاحظہ ہو جس سے وہ تمام شبهات رفع ہو جاکیں گے جوبظاہر یہال بعض لوگوں کو پیش آتے ہیں۔

پی آگر اللہ نے چاہا ہماری جماعت بر سر اقتدار آگئی تو سب سے پہلے ہم سب مسلمانوں کو نمازی ہما کی بیلے ہم سب مسلمانوں کو نمازی ہمازی ہ

• پھر ہم مالداروں ، سر مایہ داروں ، ذمینداروں ہے ذکو ۃ اور عشر و نصف عشر لے کر فقر اءو مساکین پر تقتیم کریں گے۔ ہم مالداروں ، سر مایہ داروں اور زمینداروں کی ذاتی ملکیت کو باطل نہ کریں گے مگر ان کو ذکو ۃ ، عشر اداکر نے پر مجبور کریں گے ہم بیحوں انشورنس کمپنیوں کو قومی ملکیت نہ ہمائیں گے بلحہ ان کو عقد مضارب و غیرہ کے اسلامی طریقے افقتیار کرنے پر مجبور کریں گے اور جو سودی رقم بیعوں اور انشورنس کمپنیوں میں جمع ہے اس کو اصل مالکوں کو واپس کر دیں گے اور جس کا مالک معلوم نہ ہواس سودی رقم کو فقر اءو مساکمین سرصرف کریں گے۔

1۔ ہم نیکی پھیلائیں کے اور سب ہے بودی نیکی عدل وانصاف اور احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق وینا۔ میراث کو با قاعدہ تقتیم کرنا، تیمیوں، بیواؤں اور اپا ججوں و معذوروں کی محکمداشت کرناہے۔

ان الله يا مركم بالعدل و الاحسان و ايتاه ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى يعظكم لعلكم تذكرون.

" یقیناً الله تعالیٰ عدل وانصاف اور احسان کا حکم دیتے ہیں اور قرامت والوں کو ان کا حق دینے کا بھی اور بے حیائی اور ہر بر ائی ہے منع کرتے ہیں اور ظلم سے بھی۔"

ہم ہر بر انی سے رعایا کو روکیں مے اور سب سے بروی بر انی زناکاری، عریانی بے حیائی اور شر اب خوری، سود خوری، رشوت خوری، چوری ڈیمیتی اور غریبوں کمزوروں پر ظلم کرنا ہے۔ ہم اللہ کے بھر وسہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا نظام اسلام قائم ہو گیا تو ملک میں کوئی نگا، بھوکا گھر نہیں رہے گا، ہم ہر چہ کاو ظیفہ بیت المال سے مقرر کریں مے جب تک کہ وہ بھی کسب معاش کے قابل نہ ہو جائے کیونکہ اس وقت تک وہ بھی معذوروں میں داخل ہے۔ ہم طلبہ کے لئے بھی جب تک وہ تعلیم حاصل کریں گے بیت المال سے وظیفہ مقرر کریں گے۔

"للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربافي الارض

ہم مسلمانوں کو بھائی بھائی ہائیں گے۔ جغر افیائی اور قبائلی عصبیت ہے روکیں گے ہم وین دار ، دیانت دار لوگوں کو حکومت کے مناصب پر قائم کریں گے بھر طیکہ وہ اس کام کے قابل بھی ہوں جو کام ان کو دیا جائے۔ کی کو محض ڈگری عاصل کر لینے یا سفارش بہم پچانے پر کوئی عمدہ: دیا جائے گا۔ بہم آہتہ آہتہ اردو محظہ میں تمام علوم کی تعلیم انظام کریں گے۔ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کا طریقہ قدر سجابی کر دیں گے۔ انگریزی نبان تعلیم بنانے کا طریقہ قدر سجابی کر دیں گے۔ انگریزی زبان یا دور لیے تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ ہم: نی دارس کے طلبہ پر بھی عربی اور انگریزی زبان یو لئے اور لیے

را ھنے کے لئے زور دیں مے کیونکہ تبلیغ کے لئے اس کی ضرورت ہے۔

ہم ممالک اسلامیہ اور ممالک غیر اسلامیہ میں تبلیغ کا پورااہتمام کریں گے تاکہ کفار

بھی اسلامی محاس سے واقف ہو جائیں اور مسلمان بھی کچے مسلمان بن جائیں۔

ہم مسلمانوں کواسر ائیل اور اس کے معاونین کے خلاف جماد کے لئے تیار کریں گے

تاکہ مجد اقصے اور فلطین پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو جائے۔ اس کے لئے مدارس، سکولوں اور کالجوں و غیرہ میں عسکری تعلیم کا نظام کریں گے تاکہ طلباء بھی جماد کر سکیں۔

جولوگ کہتے ہیں کہ اس وقت نظام اسلام جاری کرنا ممکن نہیں وہ ہمارے منشور کا

دیباچہ بڑھ کر ہتلا کیں کہ اس میں کیا چیز ناممکن العمل ہے؟

رہا ہے کہ علاء دنیوی علوم سے ناواقف ہیں تو بحمد اللہ! بعض علاء بی اے ایم اے بھی ہیں اور بعض صالحین بھی ایے ہیں جو دنیوی علوم کے ماہر ہیں، ہم ان سے بھی کام لیں گے۔ اور یہ کہنا کہ علاء سیاست سے بالکل ہے ہیں ہو دنیوی علوم ہو وہ اسلامی سیاست سے بخو بی واقف ہیں۔ جو شخص قر آن کر یم اور حدیث نبوی کے علوم و معارف سے پوری طرح واقف ہے اور جس نے ''ججہ اللہ البالغہ 'کا سمجھ کر مطالعہ کیا ہے وہ سیاست اسلامی سے ناواقف شیں ہو سکتا اور شیطانی سیاست سے ناواقف شیں ہو سکتا اور شیطانی سیاست سے ناواقف ہونا کوئی عیب شیں بلحہ عین کمال ہے۔ لیکن اس کے باوجود علاء مسلمانوں کو اس سے بچانے ناواقف ہوں کے لئے بقدر ضرورت اس کی واقفیت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ جس طرح فلفہ یونان سے واقف ہو کر کے مسلمانوں کو اس فتہ سے چایا ای طرح آن کل سیاست سے واقف ہو کر سیانوں کو فقنہ سے جاتے ہیں۔

( بحواله صوت الاسلام ) بمفته روزه ( لا بهور )



## اسلام اور سما تنس از حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی"

بعد الجمد والصلوق آج كل بعض يور پين حفر ات اور ان كے بموائل كائيد خيال ہے كہ اسلام اور سائنس ميں تفناو ہے حالا نكہ الل اقتصاد مختفين يور پاسبات كو تسليم كرتے ہيں كہ جس وقت يور پ وہشت وبر بر بت كا شكار تھااس وقت قرطبہ اور بغد ادسائنس ميں عروج پر تھا رصد گاہيں تائم كى جار ہى تھيں، طبيعات و فلكيات ميں مسلمان ترقی كر رہے تھے رياضى اور بہت ميں فئ صور تيں پيدا كى جار ہى تھى الجبرامسلمانوں كى ايجاد ہے۔ ہوائى جماز بھى غبارہ كى شكل ميں مسلمانوں خارى مينوں كو موسم كے موافق موافقت و يتاكى ممينہ كو ٢٨ون كھى مسلمانوں كا تجاد كيا، مشمى مينوں كو موسم كے موافق موافقت و يتاكى ممينہ كو ٢٨ون كھي مسلمانوں كاكام تھا۔ گھرى

نے شاہ فرانس کوبطور تحفہ بھیجا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے باغ میں سونے کی چڑیاں در ختوں یہ مجھلائی گئی تھیں، جب خلیفہ باغ میں تشریف لاتے بٹن دبانے سب چرایوں کے منہ سے اد خلوهابسلام آمنین کی آواز نکلتی تھی۔ گویاریڈیو بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے، ہدوق سب سے پہلے سلطان بابر کے ہاتھ میں دیکھی گئی، قلعہ شکن تو پول کی نظیر منجنیق مسلمانوں نے ایجاد کی تھی۔ ڈاک کاانتظام بھی اس وقت ہے اچھاتھا۔ حجاج بن یوسف نے تمین دن میں ایک منجنیق جس کا نام عروس تھا کو فہ ہے کراچی پہنیادی تھی۔ گھوڑوں کی ڈاک ہے وہ کام لیا گیاجو آج کل ریلوں ہے بھی نہیں ہو سکتا کبوتروں کی ڈاک اس ہے بھی زیادہ تیزر فتار تھی۔ غرض جس زمانہ میں پورپ سائنس دانوں کو سولی پر چڑھار ہا تھا آ گ میں جلار ہاتھااس وقت مسلمان سائنس میں برابر ترقی کر رہے تھے۔ بحری جہاز گواس وقت آج ہے بہتر نہ سہی مگریہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے ان ہی جمازوں سے تمام دنیا کوروند ڈالا تھا۔وہ وہاں بہنچ جمال اب تک بورب کے بری جماز نہیں بہنچ سکے۔ان بقلون سُرِ سکندری تک بہنچ گیاجس کااب تک اہل بوری کو پتہ نہیں چلا۔ امریکہ کی دریافت کا سرابھی عربوں کے سر ہے۔ کو لمبس سے پہلے امریکہ پنچ گئے تھے۔ یور پین نومسلم خالد شیلڈرک نے رنگون میں اپنی تقریر میں یہ واقعہ بیان کیا تھاکہ جب کولمبس کا جماز امریکہ پنجا تو وہاں ایک بستی میں عرب آباد تھے۔ جو عربی بولتے تھے، یورپ نے اس حقیقت پر پر دہ ڈال کر کو لمبس کے سر پر امریکہ کی دریافت کاسر اباندھ دیا۔ کیمیاء اور طب میں مسلمانوں کی معلومات اور ایجادات ہے بورپ نے سبق لیا۔ ریاضی ہند سہ حساب میں بھی ان کی رہنمائی کے محاج ہوئے، چنانچہ ان علوم کے بعض اصطلاحات اب تک عربی ہی میں میان کی جاتی ہیں۔

قر آن کر یم میں ارشاد ہے۔

" افلم ینظرو فی ملکوت السموات و الارض و ما خلق الله من شئی" کیایه لوگ آسانول اور زمینول کی مملکت میں غور نہیں کرتے اور جواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو نہیں و کھتے۔

قرآن یاک میں ملکوت السموات والارض میں غور کرنے کی باربار تاکید ہے۔ اور اس کا بھی ہم

نے سلیمان علیہ السلام کے لئے ہواکو منخر کر دیا تھا۔ غدوها شہر و رواحها شهر جوان کوایک ممینہ کی مسافت پر صبح کواور یک ماہ کی مسافت پر شام کولے جاتی اور پہنچاتی ہے۔

داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑوں اور پر ندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تشیخ پڑھیں۔اللہ تعالیٰ نے اندباء کے لئے آج ہے اچھا ہوائی جماز اور آج ہے اچھاریڈیو دیا تھا۔ سید نامحمہ رسول اللہ عظیمی کے لئے برق کو مسخر کر دیا کہ مکہ سے شام اور دہاں ہے آسانوں پر عرش تک سیر کرائے۔

"سبحن الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الاقصى، الذى باركنا حوله لنريه من آيتنا انه هو السميع البصير، و لقد راه نزلته اخرى عند سدرة المنتهى اذبغشى السدره ما يغشى مازاع البصر "مارح عند سدرة المنتهى اذبغشى السدره ما يغشى مازاع البصر "مارے ني اكرم علي الله اى فضا ے زين و آمان كے در ميان ميں بہت آگے تشر يف لے تي، جمال تك ساكنس والے كھى نميں بيني كتے ابھى تك تو فائد ير بھى نميں بيني كتے ابھى تك تو فائد ير بھى نميں بيني كتے ابھى تك تو فائد ير بھى نميں بيني سيے۔

الغرض اسلام سائنس کا مخالف نہیں بلعہ ملکوت السموات و الارض میں فکر کرنے اور غور کرنے کی دعوت دیتاہے ، اسلام سائنسی مشاہدات کا مخالف نہیں البتہ سائنس دانوں کے ان نظریات کا مخالف ہے جواپی عقل سے پیدا کرتے ہیں مشلا یہ کہ دنیا کا دارو مدار نظام سمتی پر ہوات کا مخالف ہے جواپی عقل سے پیدا کرتے ہیں مشلا یہ کہ دنیا کا دارو مدار نظام سمتی خود ہی چل رہا ہے یعنی اللہ تعالی کا منایا ہوا نہیں یا جملہ اجسام کی بیاد مادہ اور صورت یا اجزاء ی مسقر اطبی پر ہے اور یہ قدیم نہیں ،خدا کے ہمائے ہوئے نہیں ، ظاہر ہے کہ ان نظریات کی جیاد پر نہیں بلعہ اپنی عقل و فنم پر ہے۔

اسلام سائنس کی تائیدای درجہ میں کر تاہے کہ اس نے خاص کا نتات کی حکمت و عظمت علم و قدرت اور وحدیت کا سبق لیا جائے انبیاء علیم السلام ہوایابر اق کوای لئے مسخر کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔ اور مخلوق کواس سے آگاہ کریں۔ اگر سائنس سے یہ کام لیا جائے اور طبعیات و فلکیات کے مشاہدوں سے اپنی اقتصادیات اور فوجی طاقت میں ترقی کی جائے، تو

جائے اور طبعیات و فلکیات کے مشاہروں ہے اپنی اقتصادیات اور فوجی طاقت میں ترتی کی جائے، تو اسلام اس سے نہیں روکتا، البتہ سائنس دانوں کے من گھڑت نظریات پر یقین کرنے سے ضرور رو کتا ہے کیو نکہ اس کا ہدار ان کی اپنی عقل و فہم پرہے ، مشاہدہ پر نہیں اس لئے ان سب چیزوں کو ثانوی درجه پرر کھتا ہے۔اول درجہ میں عقائد ، عبادات واخلاق روحانیات کو قرار دیتا ہے کہ انسانیت کرتی اس سے ہے۔ آب ہوا میں اڑنے لگے تو پر ندے آپ سے زیادہ اس میں کامیاب ہیں۔ یانی پر طنے لگے تو سندری جانور اس میں آپ ہے زیادہ ماہر ہیں۔ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ اس کو عقائد و عبادات واخلا قیات اور روحانیات کا صحیح علم حاصل ہو۔ ورنداور جتنے کام ہیں ان میں جانور انسان سے کم نہیں بابحہ دس قدم آگے ہی نظر آئیں گے۔اس سائحیدان کی عقل پر افسوس ہے جو دنیا بھر سے واقف ہے مگر خود اینے سے واقف نہیں اگر وہ اپنے اندر غور کر تا تو نظر آتا کہ ان چاند سورج تاروں ہے آگے جمال اور بھی ہیں جو اس کواپنی روح اور قلب کی گھر ایوں میں نظر آئیں گے۔ آسان ہاست ورود لایت کار فرمائے آسان جمان غیب را ابر و آبے دیگراست آمانے آفاہے دیگر است اگر انسان اینے سے واقف ہو جائے اور اینے اندر نظر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے سر فراز جو جائے اور اس کے بعد و تیا بھر کے عجائبات پر نظر کرنے سے متعفیٰ ہو

وما علينا الا البلاغ

(خطبات اكابر جلد سوم)





## عصر حاضر میں مسافت ِ قصر کی شخفیق

الحمدلله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفي

احکام سنر سے متعلق دو رسالے میری نظر سے گذرہے ، بید دونوں عربی میں جیں جوتر کی کے بعض فضلاء نے تھنیف کیئے جیں اور ہمارے پاس پاکستان میں ترکی سفارت خانے کے توسط سے پہنچے ہیں۔ فدکورہ رسالول کاخلاصہ مندرجہ ذیل دوبا تول میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

- ا۔ سنر کی مدت میں ٹین دن اور تین رات ہی کا عتبار ہے۔ میل ، فرنخ پیاس طرح کی اور کسی فتم کی مسافت شرعاً معتبر نہیں۔
- ۲۔ سنر میں رخصت کا مدار مشقت پر ہے۔ دوسرے الفاظ میں رخصت کی علت مشقت ہے۔
   مشقت ند ہونے کی صورت میں رخصت بھی نہ ہوگی۔

آ كده چندسطور على انشاء الله بهم افي تحقيق بيش كريس مح اوراس سلسله ميس جوبات شرعاً صاف اور صحح بهاس واضح اور مدلل طريق سه ميان كرن كى كوشش كريس مكر، وعلى الله الاعتماد و هو حسبنا الله و نعم الوكيل- اصل جواب شروع کرنے سے پہلے ہم چند بدیادی اصول بیان کرتے ہیں تاکہ جواب منضبط ہواور بات کمبی ہونے کی بجائے سٹ کر آجائے۔

پیملا اصول: ۔ کی مسئلہ پر مجتدین کا اجماع ایک قطعی جت ہے اور کسی کے لئے اس کی مسئلے میں اختلاف کریں اور ہر ایک مجتدایک مسئلے میں اختلاف کریں اور ہر ایک مجتدایک الگ قول اختیار کرلے توان مختلف اقوال کے علاوہ کوئی الگ مسلک باطل ہوگا، اور کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ ان اقوال کے علاوہ اپناکوئی الگ قول اختیار کرلے۔

(نور الانوار ص ٢٢٣)

اس اصول کو اصول فقہ کے تمام علاء نے ہیان کیا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے تو شیح تلویکی،احکام الاحکام فواتح الرحموت وغیر ہ۔

د و سر الصول: \_ عوام ہوں یا وہ علماء جو اجتماد کی اہلیت نہیں رکھتے اگر چہ وہ اجتماد میں معتبر بعض علوم سے واقف ہوں ان سب کے لئے ضروری ہے کہ مجتمدین کے قول کی اتباع کریں اور انھیں کے فتوے پر عمل کریں جیسا کہ محققین کااس پر انفاق ہواہے۔

(احكام الاحكام للآمرى ص٥٠١ ق٣٠)

یس کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ قر آن وحدیث میں خو داجتاد کر کے اس پر عمل شر وغ کر دے ، جب تک کہ اس کااجتماد کسی مجتمد کے قول کے مطابق نہ ہو۔

تبیسر الصول: یہ بیااو قات ظاہری علامت اور سبب کو اصل واقعے اور مسبب کے قائم مقام کر دیاجا تاہے، یہ اس وقت جبکہ اصل واقعے کا ادر اک مشکل بانا ممکن ہو تو واقعے کا سبب،علامت کو اصل واقعہ قرار دے کر اس واقعے کا حکم اس علامت پر لگا دیاجا تاہے جیسا کہ سفر اور عورت کا حیض ہوتی ہے اس لئے نفس سفر کو مدار حکم ہنایا گیا خواہ کس سفر میں مشقت نہ بھی ہو تب بھی قصر اور افطار کا حکم نفس سفر پر دائر رہے گا۔ اور مشقت ہے صرف نظر کر لی جائے گی، اس لئے کہ مشقت تلاش کرنا اور اس کا کوئی معیار مقرر کرنا بھر حال مشکل ہے خصوصاً جبکہ ہر شخص کا انداز فکر اور ہر شخص کے حالات مشقت کے بارے میں دوسرے شخص ہے مختلف ہیں، اگر چیہ اصل کے اعتبار ہے اس حکم کی وجہ مشقت تقی۔

(ئورالانوارص ٢٤٧)

اب ہم کہتے ہیں کہ فقہا نے احناف نے اگر چہ اسبات کی نقر ت کر دی ہے کہ سنر
میں تین دن اور تین رات کا اعتبار ہے ، لیکن ان کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ سنر میں صرف ذیان کا اعتبار
سہ اور مسافت کوئی چیز نہیں ، اس لئے کہ ان کے یہاں اسبات کی نقر ت کہ کہ اصل ذہب میں
میل اور فرخ کا اعتبار نہیں ، بلحہ تین دن کا متوسط چلنا معتبر ہے ، اور اہام محمد نے تین مراحل کی مقد ار
میان کی ہے۔ یہ قول بھی پہلے والے قول کی طرح ہے۔ (جس میں تین دن اور تین رات کو مدار قرار دیا
میان کی ہے۔ یہ قول بھی پہلے والے قول کی طرح ہے۔ (جس میں تین دن اور تین رات کو مدار قرار دیا
میاب ) چو نکہ عام طور پر مسافر ایک دن میں ایک مرحلہ کی مسافت طے کرتا ہے

(فق القدر سے ہے ہو)

اور ''ہراہے'' ہیں ہے۔ام ابو صنعہ ہے۔ عین مراحل مقدار مروی ہے اور یہ پہلے تول کی طرح ہے۔ میں اور فرخ کا اعتبار نہیں، یمی صحیح قول ہے۔ محقق ابن جام فتح القدیر ہیں فرماتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کااس قول کو صحیح کہناان اقوال ہے احتراز ہے جس ہیں میل اور فرخ کے ساتھ مقدار بیان کی گئی ہے۔ بعض نے ایکس، بعض نے اٹھارہ اور بعض نے پندرہ فرخ کی مقدار بیان کی ہے دراصل اقوال کے اس اختلاف کی وجہ سے کہ جس نے پندرہ فرخ کی مسافت بیان کی ہے اس نے دراصل اقوال کے اس اختلاف کی وجہ سے ہے کہ جس نے پندرہ فرخ کی مسافت بیان کی ہے اس نے کہ سمجھا کہ شمین دن ہیں آئی، مسافت قطع کی جاسمتی ہے اس طرح کی کوئی متعین مقدار بیان نہ کی جائے۔ اس لئے کہ اگر سفر د شوار گذار راستے کا ہواور شمین دن ہیں پندرہ فرخ کی مسافت قطع نہ ہو سکی تو نص کی روے تو تھر کا تھم ہوگا س لئے کہ مسافت تین دن کی پوری ہو چکی ہے۔ اور ان اقوال کے اعتبار سے چو نکہ قور کا تھم ہوگا س لئے کہ مسافت تین دن کی پوری ہو چکی ہے۔ اور ان اقوال کے اعتبار سے چو نکہ انہی تین دن اور تین دن ورخ پورے نہیں ہوئے اس لئے قفر کا تھم نہیں ہوگا۔ پس اس تقور کا تھم نہیں ہوگا۔ پس اس تعین مسافت کی مقدار معتبر نہیں ہوگی بلیجہ تین دن اور تین رات کے تعارض کی وجہ سے بیال کی متعین مسافت کی مقدار معتبر نہیں ہوگی بلیجہ تین دن اور تین رات کے تعارض کی وجہ سے بیال کی متعین مسافت کی مقدار معتبر نہیں ہوگی بلیجہ تین دن اور تین رات کے تعارض کی وجہ سے بیال کی متعین مسافت کی مقدار معتبر نہیں ہوگی بلیجہ تین دن اور تین رات کے تعارض کی وجہ سے بیال کی متعین مسافت کی مقدار معتبر نہیں ہوگی بلیجہ تین دن اور تین رات کے تعارض کی وجہ سے بیال کی متعین مسافت کی مقدار معتبر نہیں ہوگی بلیجہ تین دن اور تین رات کے تعارض کی دور سے بیال کی متعین مسافت کی مقدار معتبر نہیں ہوگی بلیجہ تین دن اور تین رات کی دور کی مقدار معتبر نہیں ہوگی بلیجہ تین دن اور تین رات کے تعارض کی دور کی متعین مسافت کی مقدار معتبر نہیں ہوگی بلیکہ تین دن اور تین رات کی دور کی ہو تھی ہو گان کی دور کی ہو تھی ہو گانگیں کی دور کی ہو تھی ہو گانے کی اس کی دور کی ہو تھی ہو گانے کی ہو تھی ہو گان کی دور کی ہو تھی ہو گانے کی ہو تھی ہو گانے کی کی ہو تھی ہو گانے کی

سفر كالعتبار يوگا\_ (ص س ج ٣)

اور کفایہ بیں فرمایا کہ صاحب ہدایہ کائے یہ قول پہلے قول کے قریب ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ تین مراحل کی مقدار تین دن کی مقدار کے قریب ہے۔اس لئے کہ عمو ماایک دن بیل ایک مرحلہ ہی چلنا ہو تا ہے، خصو صاسال کے مختصر دنوں میں، مبسوط میں بھی ایبا ہی ہے، پھر فرمایا کہ اکثر مشائخ نے اس کی مقدار فرائخ کے ساتھ بھی مقرر کی ہے البتہ اس سلسلے میں ان کے در میان اختلاف ہے۔ بعض نے اکیس فریخ کا اعتبار کیا ہے اور بعض نے اٹھارہ اور پندرہ کا۔

فتوی اٹھارہ والے قول پر ہے اس لئے کہ تمام اقوال میں سے سے معتدل قول ہے محیط میں ایسا ہی ند کور ہے۔ (ص ۲۵۵)

اور" بحر"میں مجتمیٰ کے حوالے سے خوارزم کے اکثر ائمکہ کا فتویٰ پندرہ والے قول پر نقل کیا گیاہے۔ (م۔۱۲۔۲۶)

میں کہ تا ہوں کہ یہ قول خاری کی اس تعلق کے بھی بہت زیادہ قریب ہے، جے امام خاری نے اپنے ایک ترجمۃ الباب کے ذیل میں ذکر کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس چاریر یدوں والی مسافت میں قصر اور افظار کیا کرتے تھے، اور چاریر ید سولہ فرخ کے مساوی ہوتے ہیں۔

ص ٧ ١٣ ج اليادر إلى الميد يدباره ميل كااوراكي فرخ تين ميل كاموتا به اس اعتبار بي عيار الديديا سوله فرخ از تاليش ميل كے مساوى ہوتے ہيں مترجم)

علامہ عینی نے عمرة القاری میں مذکورہ تعلق کی سند پر حث کرتے ہوئے فرمایا، ابو عمر کہتے ہیں کہ حضر سائن عباس کی بد متصل ہے اور اس کے راوی ثقه ہیں، اور بید روایت متعدد طرق سے مروی ہے، ص ۸ ۳ ۵ ج ۳ میں کتا ہوں یہ روایت حضر ت این عباس سے مر فوعاً بھی منقول ہے حضر ت این عباس نی کر یم عصل ہے روایت کرتے ہیں آپ عبائ نے فرمایا: اے کے کے لوگو! کمہ ،عسفان تک کے رائے میں چاریر بیدوں سے کم میں نماز قصر مت کرو۔

راوه الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد عن ابيه و عطاء، قال الهيثمي ولم

اعرفه و بقية رجاله ثقات اله مجمع الزوائد ص ٢٠٥ ج ١

اور تلخیص جیر میں ہے امام شافعیؒ نے فرمایا کہ سغیان نے جمعے عمر و عن عطاء کے واسطے سے این عباسؒ کی ایک روایت سنائی ہے ، ان سے پوچھا گیا کہ کیا عرف تک کے سفر میں نماز کا قصر ہوگا؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ شہیں ، البتہ عسفان ، جدواور طا نف تک کے سفر میں قصر ہوگا، اس کی سند بھی صبح ہوا۔ جا ا

ام مالک نے موطا میں فرمایا کہ مجھے این عباس کی سے روایت پنجی ہے کہ وہ مکہ اور طاکف جیسے اور کے اور عدہ جیسے سفر میں نماذ کا قصر کیا کرتے تھے، یکی فرماتے جیسے کہ امام الک نے فرمایا کہ اس کی مسافت چار پر بید کے پر اپر ہوتی ہا، الخص ۵۲) میں کہتا ہوں کہ اس کا جواب گزر چکا ہے کہ بید مسافت متوسط رفتار کے ساتھ تین دن کی بنتی ہے، لہذا اس کی وجہ سے حضرت این عمر کی وہ روایت ترک نہیں کی جائے گی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنی مسافت میں نماذ کا قصر کرنا چا ہے تو انحول نے سائل نے جواب دیا میں نماذ کا قصر کرنا چا ہے تو انحول نے سائل سے فرمایا کیا تم سویدار کو جائے ہو۔ سائل نے جواب دیا نہیں، البتہ میں نے اس کا نام سنا ہے، حضرت این عمر نے فرمایا کہ وہ متوسط طور پر تین راتوں کی مسافت پر ہے۔ اگر ہم وہاں جائیں گے تو نماذ کا قصر کریں گے۔ اس روایت کو امام محمد بن حسن نے کتاب لا تار عام شیل کیا ہے ، اس کی سند صحح ہے اور اس کے روای لقتہ ہیں۔

پس متعین طور پر قصر کی مسافت ہی ہے، ربی وہ روایت جس کو اہام عظاری نے حضر ت این عبر والن عباس ہے نقل کیا ہے اور وہ روایت کہ جس کو دوسر ہے حضر ات نے این عباس میں مسافت کیا ہے نقل کیا ہے اور وہ روایت کہ جس کو دوسر ہے حضر ات نے این عباس کے نقل کیا ہے تو اس کی تحدید چونکہ عوام کے لئے بہت مشکل ہے اور ان کے اندازے اس سلسلہ میں بہت عقلف ہوتے ہیں اس لئے مشائخ نے فراخ کے ساتھ اس کی مقدار بیان کی ہے اور فتو کی بہت مقدار چار یہ وہ روایت کے قریب ہے بحد ہونے والے قول پر ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور سے مقدار چار پر یدول کے قریب ہے اور تحدید این عباس وغیر ہ سے منقول ہے اور مرفوعاً بھی وارد ہے اگر چہ وہ روایت ضعیف ہے، اہام مالک نے ای کو اختیار کیا اور ہمارے متاخرین فقہاء نے عوام کی سمولت کے لئے ای قول پر فتو کی دیا،

اس لئے کہ چاربرید کی مسافت متوسط رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے تین دن میں قطع ہو جاتی ہے۔ اور سیم متوسط رفتار اونٹوں کی چال ہے اور پیدل چلناہے خوب سمجھ لیجئے۔

اور مختصر مزنی میں ہے امام شافعیؒ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے چھیالیس میل کاسفر کیا تواہے نماز کا قصر کرنا چاہیے،اور ابن عباسؓ نے فرمایا میں جدہ گیا، طا نف تک اور عسفان تک کے سفر میں قصر کرول گا۔ امام شافعی فرماتے میں کہ ان مقامات میں سے قریب ترین مقام کا فاصلہ مکہ ہے چھالیس میل کا ہے ، پھر فرمایا جمال تک میرا تعلق ہے تو میں تین دن ہے کم میں قصر نہیں کروں گا، میں اپنے حق میں ای کو احتیاط سجھتا ہوں، (ص ۱۶اج ۱) \_ اور "ام" میں امام شافعی نے فرمایا کہ بیاب ہمیں نہیں پینچی کہ دودن ہے کم کے سفر میں بھی قصر ہوگا،البتہ عام طور پر فقهاء ومشائح کی جو بات ہم تک پہنچ سکی ہے تو یہ سب حفر ات اس بات پر متفق ہیں کہ دود ن ہے کم میں قصر نہیں ہو گا۔ پس میرے نزدیک آدمی کے لئے مناسب میں ہے کہ اگر سفر دو در میانی را تول کے بقدر ہے تووہ قصر کرے ،اس میں مقدار بھی چھیالیس ہاشمی میل بنتی ہے اور اس ہے کم کے سفر میں قصر نہ کرے۔الخ میں کہتا ہوں چھیالیس میل کی مافت متوسط رفتار کے ساتھ عادۃ تین دن ہی بن جاتی ہے لید اامام شافعی کا قول اور ہمارا قول اس باب میں قریب قریب ہی ہے، اور مذکورہ تفصیل سے سیات ظاہر ہوتی ہے کہ احناف کا قول اس باب میں بہت مضوط ہے۔

ند کورہ تفصیل سے بیبات بھی آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ تین دن کے ساتھ سفر
کی تحدید کرنا صرف زمانی تحدید نہیں ہے، بلعہ اس میں زمانی اور مکانی دونوں جنتوں کی رعایت ہے اور
سیر سے مراد تین دن کا متوسط چلنا ہے جو اونٹوں کا چلنا ہے یا پیدل اور اس کی دلیل دوروایت ہے جو
امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ انھوں نے مراحل کے ساتھ اس کی مقدار بیان کی ہے، اور امام مالک سے چار بریدوں کے ساتھ اور امام شافعی نے چھیالیس میل کے ساتھ بیان کی ہے اور یہ بھی چار
بریدوں کے ساتھ اور امام شافعی نے چھیالیس میل کے ساتھ بیان کی ہے اور یہ بھی اور بھی کے بیدوں کے قریب ہی ہے۔ اور جمارے احناف کے مشائخ نے بھی اکیس فریخ بھی اٹھارہ اور بھی

پدرہ فرخ کی مقدار میان کی ہے ۔۔۔۔ اور مجہتدین کا جب کسی زمانہ میں کسی مسئلے کے اندر اختلاف واقع ہوا اور مختلف اقوال جع ہو جائیں تو جیسا کہ پہلے اصول میں بیان کیا گیا ہے ایسی صورت میں بیبات ملے شدہ اور مجمع علیہ ہے کہ ان اقوال کے علاوہ کوئی بھی قول باطل اور خلاف اجماع ہوگا، اور کسی کو شرعا اس کی اجازت نہیں کہ وہ ان تمام اقوال مختلفہ سے ہٹ کر کوئی الگ ند ہب اختیار کرلے۔

یمال ایک مشہور اشکال جو عام طور ہے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے چیش آسکتا ہے مفتاء نے پیدل چلنے یااو نول کے چلنے کوجو متوسط چال قرار دیا ہے تو یہ ان کے اپنے زمانہ کے اعتبار سے ہے کہ اس زمانے میں نقل و حمل کے بیہ جدید ترین و سائل نہیں تھے اور اگر بیہ حضر ات موجودہ تیزر فتار راستوں کا مشاہدہ کرتے خصوصاً فضائی راستہ جو دن بد دن پھیلتا اور تیز ہوتا چلا جارہا ہے تو ان کے لئے ضرور کوئی تھم میان کرتے اور ایس مسافت متعین کردیتے جو ان جدید اور تیزر فتار راستوں کے مناسب ہوتی ، جیسا کہ انھوں نے سمندری اور بہاڑی راستوں کے لئے الگ الگ مسافت میان کی ہے۔

اس کاجواب ہے ہے کہ ان حضر ات فقہاء نے اگر چہ موجودہ تیزر فبار راستوں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس جیسے تیزر فبار وسائل اس زمانے میں بھی، مثلاً ہے کہ اس زمانے میں تیزر فبار گھوڑے سواری کے لئے استعمال کیئے جاتے تھے اس زمانہ کے برید (ڈاک) کا کام بھی بہت تیزر فبار گھوڑوں سے لیا جاتا تھا، نیز اولیاء کرام کی کرامتوں کی وہ مثالیں بھی ان کے سامنے تھیں کہ وہ سال محمر کاراستہ اپنی روحانی قوت ہے ایک دن یا چند دنوں میں قطع کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انھوں نے ان چیزوں کا اعتبار نہیں کیا اور سفر کے حکم کی ہناء تین دن کے چلنے پر رکھی اور چلنے سے مراداونٹوں کا چلنا اور یدل چلنامر اولیا۔

اگریداشکال کیاجائے کہ ان فقهاء نے شاید مذکورہ عام عکم اس لئے بیان کیا کہ اس مانے میں مذکورہ بالا تیزر فار ذرائع تاپید تھے یابہت ہی کم تھے اور آج کے زمانے میں سوجودہ تیزر فار سائل عام ہو کیے ہیں۔ تواس کاجواب یہ ہے کہ موجودہ تیز ر نتار وسائل بھی اس قدر عام نہیں ہیں کہ لوگول کی عمومی عادت میں داخل ہو گئے ہول ،اس لئے کہ دنیامیں غریب ادر فقیرلوگ اکثریت میں ہں اور وہ ہوائی جہاز باریل ہے سنر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے موجو دہ تیز ر فمار وسائل ہے تو صرف الدارلوگ ہی فائدا ٹھا کتے ہیں، جہاں تک فقراء کا تعلق بے نووہ عام طور رپیدل سنر کرتے ہیں یااونٹ، گدھے اور خچر کو سنر کے لئے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایسی واضح اور صاف حقیقت ہے جس کاانکار کر نہیں کیا جا سکتا، اس لئے کہ اکثر حجاج جو عرفات میں جمع ہوتے ہیںان میں ہے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو بیدل چل کر آتے ہیں یااونٹ وغیر ہ پر سوار ہو کر آتے میں اور ایسوں کی تعداد کم ہوتی ہے جو بحری یا ہوائی جمازوں سے پہنچتے ہوں \_\_\_\_ صرف عرفات ہی میں نہیں بلحہ ہر ملک میں اس کا مشاہرہ ہے غرباء اور فقراء موجودہ تیزر فآر و سائل سے فائدہ نہیں اٹھا کتے ہے دوسریبات ہے کہ کوئی شخص ککٹ لئے بغیر چوری چھے کی جہازیاریل میں بیٹھ جائے ، کس ہمارے لئے بیا کس حال میں جائز نہیں کہ حقد مین و متافرین میں ہے کی فقیہ نے اختیار نہ کیا ہو \_\_\_\_ کہا جس نے یہ کہا کہ ہر بداور تیز رفتار گھوڑا ہااس طرح کی اور کوئی تیز ر فآر سواری عمومی عادت سے خارج ہے اس کا مطلب یہ کہ فقراء کی عادت سے خارج ہے ، اغنیاء کی عادت سے خارج شیں اور چونکہ لوگوں میں اکثریت فقراء کی ہے اس لئے مال داروں کی عادت کا اعتبار نہیں ہوگا، جبکہ معاشرہ میں ان کی تعداد نقراء کے مقابلہ میں کم ہے۔لہذا عمومی عادت کے

اور جمال تک اسبات کا تعلق ہے کہ نقل و حمل کے جدید ترقی یافتہ و سائل بہت کم وقت میں آدی کواپنے منز لِ مقصود تک پہنچاتے ہیں اور ان میں آرام اور راحت کا بھی بہت وافر انظام ہوتا ہے ، لہذا سفر کے حکم میں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے ، تو ہم تیسر ہے اصول میں بیان کر کے آئے ہیں کہ نفس سفر کو مشقت ہوتی ہے آئے ہیں کہ نفس سفر کو مشقت ہوتی ہے آئے ہیں کہ نفس سفر کو مشقت ہوتی ہے تا کہ مقام کر دیا ہے اس لئے کہ عموماً سفر میں مشقت ہوتی ہے تا فقہاء کے اقوال ہے آزاد ہو جا نمیں اور کوئی نیا قول کھڑ اگر لیس قواس دلالت کی بناء پر نفس سفر ہی : حکم گئے گا، خواہ کی سفر میں مشقت نہ بھی ہو، لہذا اب رخصت کا دارو مدار نفس سفر پر ہوگا او

اعتمارے کم آنگا۔

هذاما عندنا \_\_\_\_ والله اعلم





#### میدان عرفات میں مسلمانان عالم سے خطاب

9 ذی الحجہ ۱۲ میں الحجہ ۱۳ میں الحجہ ۱۳ میں الحجہ ۱۳ میں کے بعد سعود بیر اڈکاسٹنگ کار پور بیٹن کے ایک افسر شیخ محمہ صالح قزاز تشریف لاے اور حصرت مولاناہ عرض کیا کہ عرفات کے ریڈ بو پر جو آپ کے خیمہ سے متعمل بی دوسرے خیمہ میں قائم کیا گیا ہے آدھ محمنشہ اردو میں تقریریں عرفی میں ہوئی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہندوستانی اور پاکستانی تجاج کے لیے ادوو میں تقریری عرفی میں ہوئی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہندوستانی اور پاکستانی تجاج کے لیے ادوو میں بھی تقریر کی جائے۔ چنانچہ مولانا مرحوم اسی وقت ایک کاغذ پر مختصر نوٹ لکھ کرریڈ بو اسٹیشن بینچے اور حسب ذیل تقریر فرمائی :۔

السلام عليكم ورحمة الله لبيك اللهم لبيك : لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بعد الحمد والصلوة

آج یہ بہلا موقع ہے کہ میں اس مقدس میدان عرفات میں مملکت سعودیہ عربیہ کے براؤ کاسٹنگ اسٹیشن سے تقریر کررہا ہوں اور آج بی کے مقدس دن سے اس کا نفتاح ہورہا ہے۔ بردہ اس سال اس دفد کے ساتھ حاضر ہوا ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے جج کے موقع پر حکومت باکستان کی طرف سے جج کے موقع پر حکومت سعودیہ سے خصوصاً اور جملہ ممالک اسلامیہ سے عموماً روابط اتحاد و مروت کو مضبوط سے

مضبوط تربیانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عکومت سعود یہ عربیہ چونکہ قلب اسلام اور مرکز اسلام میں واقع ہے اس کے ساتھ روابط اتحاد واخوت کا استحکام حکومت پاکستان کو بے حد مطلوب ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس مقصد میں پور کی طرح کا میاب ہوئے ہیں۔ حکومت سعود یہ عربیہ نے جس عزت واحر ام اور لطف و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس پر تہہ ول سے ہریئ تشکر وانتان پیش واحر تا ہے۔

میں اس وقت میدان عرفات میں اس غرض ہے تقریر کر رہا ہوں کہ مسلمانان پاکتان و ہندوستان کے علاوہ جملہ ممالک اسلامیہ کے مسلمانوں تک میری آواز پہنچ جائے اور جملے امید ہے کہ سب اس کو سمجھ بھی لیس عے کیونکہ انگریزی کی طرح اردو زبان بھی تقریباً تمام ممالک اسلامیہ میں پہنچ چک ہے اور اس کے سمجھنے والے ہر طرف موجود ہیں۔امید ہے کہ میرے اس بیان سے تمام ممالک اسلامیہ کے ساتھ پاکتان کے روابط اتحاد واخوت کو تقویت حاصل ہوگی۔ اس تمید کے بعد میں بہت اختصار کے ساتھ پاکتان کے روابط اتحاد واخوت کو تقویت حاصل ہوگی۔ اس تمید

فریفنہ جج اسلام کے فرائف میں اعظ درجہ کی عبادت ہے۔ جس میں جذبات محبت الہلہ کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تمام عبادات کا مقصد اظہار عبودیت اور شکر نعمت ہے۔ جج سے بید دونوں مقصد پوری طرح ادا ہوتے ہیں۔ عبودیت سے مرادا پی بعد گی نظامی اور عاجزی کا اظہار ہے اور جج میں بالخصوص حالت احرام میں انتائی تذلل ہوتا ہے۔ طواف کعبہ بیت اللہ کے وقت جب امیر و غریب 'شاہ و گدا' عربی مجمی شدی شد ھی 'چینی ترکستانی 'بری جاوی' ایرانی شامی مصری عراقی 'مرد عورت 'چیزے 'جوان اور ہوڑھے سب ساتھ مل کر کعبہ اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں تو ایک مجیب عاشقانہ اور والمائہ کیفیت قلب پر طاری ہوتی ہے اور اس وقت بے ساختہ بیت اللہ کی شان میں سے کئے کو جی چاہتا ہے :

غلام نرص مت تو اتاجدار انند خراب باده لحل تو بوشار انند من برآن گل عارض غزل سرایم و بس که عندلیب تو از بر طرف بزار امند

ج میں اظہار عبودیت اور مظاہرہ عفق و محبت کے علاوہ شکر نعمت بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ کو فکہ عبادت دو قتم کی ہوتی ہے۔ بدنی جس میں جسمانی مشقت ہواور مالی جس میں مال خرج کر تا پڑتا ہے اور جسمانی ملفت و تقب بھی بر داشت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ج فرض ہونے کے لیے مال اور صحت کلفت و تقب بھی بر داشت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ج فرض ہونے کے لیے مال اور صحت بدن شرط ہے۔ مرج جی بتا ہے گاکہ میت اللہ پر نظر پڑتے ہی کیا آپ سنرکی تمام تکالیف و مصائب کو بھول نہیں گئے تھے۔ خدا بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت میں پہنچ گئے جمال قدم رکھتے ہی مسلمان بے ساختہ پکار اٹھے گا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ بیت اللہ کو و کھتے ہی مسلمان راستے کی تمام کفتوں کو ایک وم بھول جاتا ہے۔ ج میں درد کے ساتھ در مال اور زخم کے ساتھ مر ہم کفتوں کو ایک وم بھول جاتا ہے۔ ج میں درد کے ساتھ در مال اور زخم کے ساتھ مر ہم کاعلادر جہ کا ہے۔

درو از یار است و درمال نیز بم دل فدائ او شد و جال نیز بم

ہر قوم وصلت کاہر زمانہ میں وستور رہا ہے اور اب بھی ہے کہ لوگ اپنے کی خاص مقد س مقام پر جمع ہوتے اور اپنی نہ ہمی روایات کی یاد تازہ کرتے۔ باہم تبادلہ ونیالات کرتے۔ ایک دوسرے سے استفادہ کرتے 'اپنی قوت و شوکت کا اظہار کرتے اور شعائر نہ ہب کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ نہ ہب اسلام نے بھی اس دستور کوباتی رکھااور اس غرض کے لیے بیت اللہ کو جو معظم شعائر اسلام میں سے ہے مقرر کیا ہے تاکہ ہر سال اطراف و اکناف عالم سے یمال مسلمان جمع ہوں اور باہمی ربط و ضبط اور جذبات اخوت کے ساتھ ایک دوسرے سے استفادہ کریں۔ اسلامی قوت و شوکت کا مظاہرہ کریں اور شعائر اللہ کی تعظیم مجالا کر روایات قدیمه کی یاد تازہ کریں اور سب ایک مرکز پر جمع ہو کر لا مرکزیت کے فتنہ سے محفوظ ہو جاکیں۔ کیونکه لا مرکزیت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی ہماری قومی زندگی کے لیے مصر نہیں۔

سو۔ جی باہمی اتحاد وانقاق اور تعارف کا بہترین ذریعہ ہے جس میں ملت اسلامیہ کا عظیم الشان اللہ اللہ میں الشان آتے اور باہمی اجھاع اور بے نظیر مجمع ہو تاہے اور مشرق و مغرب 'جنوب و شال سے مسلمان آتے اور باہمی تعارف کے ساتھ محبت والفت کے جذبات کو ترقی دیتے ہیں۔ یہ ایسا عظیم الشان اجماع ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل عتی۔ یورپ والے تو اس کو اسلامی جزل کا نفر نس کے مام سے تعبیر کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے یمال آج تک الی اجماع کا نفر نس قائم کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے

ج کوئی نئی چیز نہیں ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے سفر کر کے ج کیا تھا تو غالبًا یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے سفر ج کی ابتد اء اس سر زمین سے ہوئی ہے جس میں ہندوستان 'پاکستان اور لڑکا سب داخل ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پیادہ پاچل کر چالیس جج کیئے بھر تمام انبیاء علیہم السلّام اپنے اپنے ذمانے میں جج کرتے رہے۔ حضرت ابر اہیم علیہ السلّام نے طوفان نوح کے بعد بحکم خداوندی ہیت اللہ کو دوبارہ تغیر فرمایا تواس وقت سے جج کو زیادہ ترتی ہوئی چنانچہ جاہلیت کے زمانے میں بھی جج بر ابر ہوتا رہا۔ مگر اہل جاہلیت نے اس میں بہت می شرکیات و لغویات شامل کر دی تھیں۔ شریعت اسلامیہ نے ان کی اصلاح کر کے اصل جج کوباتی رکھا تاکہ یہ قدیمی عبادت زندہ رہے اور شعائر الہٰ کی عظمت کا اظہار ہوتارہے۔

جن مقامات پر اعمال فج ادا کیئے جاتے ہیں وہ ایسے مقدس مقامات میں جمال انبیاء علیم السلام پر حق تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ جب مسلمان ان مقامات پر انبیاء کے اتباع میں وہ اعمال جا لاتے ہیں۔ جو وہال مشروع ہیں توان پر بھی رحمت المیا کازول ہو تاہے۔

ان مقامات کی زیارت سے انجیاء علیہم السلام کے واقعات اور ان کے صبر ور ضااور ثبات و اسلیم کا نقشہ سامنے آجا تا ہے اور ہے اختیار ان کے اجاع کا داعیہ قلب میں پیدا ہو تا ہے اور اسلیم کا نقشہ سامنے آجا تی ہو کے بیت للہ (خانہ کعبہ)" بیت المعور" کے محاذات میں ہو کے بیبات سامنے آجاتی ہے کہ بیت للہ (خانہ کعبہ)" بیت المعور" کے محاذات میں ہو اور آدم علیہ السلام زمین پر اتر نے سے پہلے فر شتوں کے ساتھ "بیت المعور" کا طواف کرتے اور آدم علیہ السلام زمین پر اتر نے سے پہلے فر شتوں کے ساتھ "بیت المعور" کا طواف کرتے اور اس کے انوار و تجلیّات کو یاد کیا تو حق تعالیٰ نے عین اس کے محاذات میں خانہ کعبہ بنا دیا۔ تاکہ انسان بھی اس کا طواف کر کے اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے جس طرح ملا نکہ بیت المعور کا طواف کر کے خدا تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور ان تجلیّات وانوار سے ملا نکہ بیت المعور کا طواف کر کے خدا تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور ان تجلیّات وانوار سے قوت ملکیہ غالب اور قوت بہیمیہ مغلوب ہو جاتی ہے اور انسان کاروحانی معیار بلیم در جہ پر قوت ملکیہ غالب اور قوت بہیمیہ مغلوب ہو جاتی ہے اور انسان کاروحانی معیار بلیم در جہ پر قوت ملکیہ غالب اور قوت بہیمیہ مغلوب ہو جاتی ہے اور انسان کاروحانی معیار بلیم در جہ پر الفاظ ہے بیان نہیں کیا جاسکا۔

فح مردم زیارت خانه بود عج رب البیت مردانه بود

صفاو مروہ کے در میان سعی کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کاواقعہ یاد آجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ایراہیم علیہ السلام نے ان کواپنے شیر خوار پے حضرت اسمطیل علیہ السلام کے ساتھ وادی غیر ذی ذرع میں چھوڑ دیا تھا اور وہ اللہ کی مرضی پر راضی ہو کر صبر و شکر کے ساتھ وادی محتہ میں تنمارہ گئیں جمال اس وقت نہ کوئی آدم تھانہ آدم ذاد 'نہ چر ند تھانہ پر ند 'بالکل ہو کامیدان تھا۔ جب ان کامشکیزہ خالی ہو گیا اور اسمطیل علیہ السلام کے لیے نہ دودھ رہانہ پانی تو وہ پر پایشان ہو گئیں اور پانی کی خلاش میں سات د فعہ صفا و مروہ پر چڑھیں کہ شاید کمیں پانی کا نشان کے بریشان ہو گیان خان کے دورہ کے ساتہ کیس پانی کا نشان کے دورہ کا میں بانی کا نشان کے دورہ کا میں بانی کا نشان کے دورہ کیس پانی کا نشان کے دورہ کیس بات د فعہ صفا و مروہ پر چڑھیں کہ شاید کمیس پانی کا نشان کے دورہ کیس بات کیس بات دورہ کیل کیس بات دورہ کیس بات دی کیس بات دورہ کی کا نہ کیس بات دورہ کیل کیس بات دورہ کیس بات دیں کیس بات دورہ کیس با

الله تعالے کوان کی میہ ادا پیند آگئ اور صفاو مروہ کی سعی کو حج و عمرہ میں قیامت تک کے لیے واجب یامسنون کر دیا گیا۔

پھر حق تعلے لئے جرائیل علیہ السلام کو چھمتہ ذمز م ظاہر کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ جس جگہ حضر ت اساعیل علیہ السلام ہیاں سے ایزیاں رگڑرہے تھائی جگہ سے چشہ ذمز م بھوٹ اکلا جے حضر ت ہاجرہ علیہ السلام نے جلد جلد مٹی اور پھر وں سے گھیر دیا تووہ کنو کی شکل میں ہو گیا جے حضر ت ہجرہ علیہ السلام نے جلد جلد مٹی اور پھر وں سے گھیر دیا تووہ کنو کی شکل میں ہو گیا اگر وہ اس کونہ گھیر تیں تو سارے میدان میں پانی ہی پانی ہو جاتا۔ یہ چار ہز اربرس کا چشمہ قدرت الہٰیہ کا کر شمہ ہے جس سے ہر سال اس قدر پانی نکالا جاتا ہے کہ دوسر سے کنو کمیں تو بھی کے ختم ہو جاتے گر چشمہ و زمز م برابر جاری ہے۔ اس واقعہ سے عور توں اور مر دوں کو سبق لینا چاہیے کہ ہاجرہ علیہ السلام کس قدر بلند ہمت بلند حوصلہ اور اللہ کی مرضی پر صابر و شاکر تھیں۔ اس واقعہ کو سوچو اور اپنے کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کیا کی مر و میں بھی ایس ہمت پائی جاتی ہے جو حضر سے ہجرہ صلی اللہ ہوئی ؟ای کا یہ صلہ ہوئی ؟ای کا یہ صلہ ہے کہ قیامت تک کے لیے الن کی یادگار جج اور عمرہ میں باتی رہ گئی ہے رضی الله ہوئی ؟ ای کا یہ صلہ ہوئی ؟ای کا یہ صلہ ہوئی ؟ای کا یہ صلہ ہوئی ؟ای کا یہ صلہ و عنا و بلغنا المدر جات العلی من الجنة ۔ آمین۔ (مافون تذکر قاطلہ)





#### جدہ دیڈیواٹیشن سے عربی تقریر

حضرت مولانا مرحوم کی وه عربی تقریر جوس محرم ۱۹۹ه و جدة يراد كاشنگ

اسٹیشن پرریکارڈ کی گئی تھی۔ حسب ذیل تھی :۔

میں اللہ تعالے کی حمر کرتا ہوں جو یوا محسن کریم اور جزادیے والا مادشاہ ہے جس نے ہمیں اسلام سے شرف دیا اور ایمان سے عزت دی اور تمام جمال پر نماز قائم کرنے ز کوہ ادا کرنے ' ج کرنے ' اور رمضان کا روزہ رکنے سے نفیلت دی اور ہمیں این فضل ہے ایک ہوی اسلامی سلطنت یا کتان عطا فرمائی۔ اگر ماکستان نہ ہو تا تو ہندوستان کی حکومت سم تاس حکومت کافرہ غیر شرعی ہوتی کیونکہ اس میں ہنود کی کشرت ہوتی انھی کا حکومت پر قبضہ ہو تااملئے ہم نے ہندوستان کے ایک حصہ کوایے لیے الگ کر لیا اس کا نام پاکتان رکھا جو ایک اسلامی عظیم الشان اور مضبوط سلطنت ہے۔ ہم اس نتمت عظیمہ اور غنیمت بار دہ منجمہ پر الله تعالے كا شكر اداكرتے ہيں۔ ميرا كمان بلحد یقین ہے کہ عام طور یر سب الحمد لله الملك المحسن الديان الذى شرفنا بالاسلام وكرمنا بالإيمان وفضلنا على العلمين باقام الصَّلُوة وايتاء الزكوة و الحج و صوم رمضان واتانا من فضله سلطنة الاسلاميه عظيمة باكستان فلو لا باكستان لكانت الهند كلها مملكة كافرة مشركة لكثرة الهنود و غلباتهم عليها فقطعنا منها قطعة سمينها باكستان مملكة اسلامية عظيمة الشان قوية البنيان \_ نحمده سبحانه و تعالى على هذه النعمة العظيمة والغنيمة الباردة الفخيمة واظن بل اتيقن فان المسلمين عامة قد فرحوا بوجود هذه المملكة الاسلاميه عددا و عدة وسعة فعيون

مىلمانوں كوماكتان كے بنانے ہے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ اسلامی سلطنوں میں وہ سب ہے ہوی سلطنت ہے آبادی کے لحاظ ہے بھی' سازو سامان کے اعتبار سے بھی اور رقبہ کی وسعت میں بھی تمام مسلمانوں کی نگامیں یا کتان پر ہیں کہ وہ ان مشکلات کو حل کرے گا۔ جنمول نے مرت سے مسلمانوں کو ریشان کر رکھاہے اور اللہ نے جاہا تو پاکستان کو ایساہی مائیں کے جیساکہ جاتے ہیں مگر ساتھ ہی میں په بھی کمه دیناچا ہتا ہول که ہم اہل یا کستان بھی اہے بھائیوں کی طرف دکھے رہے ہیں جس طرح وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکشان اگرچہ فی هنمہ يوى سلطنت ہے محر اين دشمنول کے سامنے بہت چھوٹی ہے اگر اللہ تعالی اور ممالک اسلامہ کا اتحاد اس کے ساتھ نه ہو کہ سب مل کرایک جماعت اورایک کشکر بن جائيں تو ياكتان كه نه كر سكے كاالبته اگر باکتان کواللہ کی مدد اور ممالک اسلامیہ کی تائد عاصل ہو مئ تو انشاء اللہ ہم این مقاصد میں کامیاب ہو کر تمام مشکلات پر جلد قاد پالیں کے ۔ یمی وہ واحد غرض ہے کے . جس کے لیے وقد پاکتان موسم فج

المسلمين شاحقه اليها لحل المشكلات التي قد افلقتهم من زمان وان شاه ربنا سیجدون باكستان كما يحبون ويشاؤن و مع ذلك فنحن اهل باكستان ننظر الى اخواننا المسلمين باكستان و ان كانت لمملكة عظيمة في ذاتها فهي في جنت المدرتها صغيرة جدا فلو لا قوتها بنصر الله تعالى و با تحاد الممالك الاسلاميه معهاحتي يكون المسلمون كلهم جماعه واحده و عسكرا واحدلم يقم بها شان و عسكرا واحدا لباكستان نصر من الله و تائيد من الممالك الاسلاميه منظفر لمرادنا ان شاء الله و تحل مشكلا تنافي الشريح زمان وهذا هو الغرض الوحيد الذي جاء وفد باكستان لا جله الى المملكة السعوديه العربيه في موسم الحج لتقوى لذلك الروابط وبين المملكة السعوديه خاصة لكونها في مركز

الاسلام وبالممالك الاسلاميه عامة لاجتماع عظما الاسلام و زعماته وامرائه بمكة في هذه الايام و ما اهدى جزيل الشكر و جميل الثناه منى و من اهل باكستان كافة الى جلاله الملك سلطان عبدالعزيز آل سعود ولى السمو الامير فيصل والامير منصور وامرائهم و وزرائهم فانهم قداكرموا وفد باكستان غاية الاكرام واحكموا اخوة الاسلاميه والمودة الايمانيه بيننا وبينهم حياهم الله تعالى و ابقاهم وايدهم بنصره و رزقهم الحلوفي الدنيا والدين ويقوى بهم الاسلام والمسلمين آمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين

احمد عثمانی عضو الوفد الباكستانی فی سنة الف و ثلثمائة و ثمانین و ستین من الحجرة . ٤ محرم الحرام ١٣٦٩ ه

میں مملکت عربیہ معودیہ کے پاک حاضر ہوا ہے تاکہ ہم میں اور مملکت سعود یہ میں روابط مودت خاص طورے متحکم ہو جائیں کہ وہ مر کزاسلام میں واقع ہے اور عموماً تمام ممالک اسلامیہ سے بھی اتحاد قائم ہو حائے کہ ان امام میں معلمانوں کی ہوی ہوی ہتماں' ان کے نما ئندے اور علماء و امر اء محتہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں انی طرف ہے اور تمام اہل یا کتان کی طرف ہے جلالتہ الملک الطان عبدالعزيز آل سعود اور ان کے صاحب زادگان امیر فیمل اور امیر منصور اور جمله امراء ووزراء دولت كابهت بهت شكريه اداكر تا ہول كه انھول نے وفد ياكتان كابهت زياده اكرام واحرام فرمايا اور اخوت اسلامیہ و محت ایمانیہ کے روابط کو متحکم کر ے ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرملی۔ اللہ تعالے ان سب کوزندہ وسلامت رکھے اور اپی مرد ہے ان کو طاقت دے۔ دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے اور ان کے ذریعے ہے اسلام و مسلمین کی قوت میں اضافہ کرے۔ آمین۔ ( ماخوذ تذكرة اللغ ) (مؤلفه مفتى عبد الشكوررتر ندى)

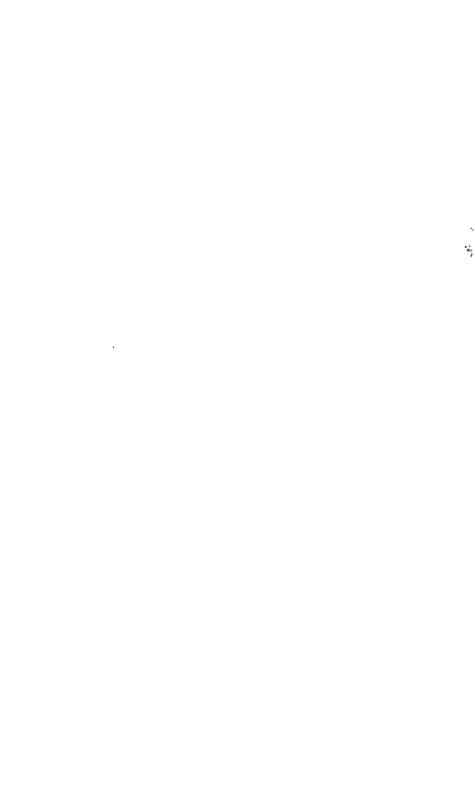



# كراچى ريديو برتفرير

ہجازے والہی پروفد پاکتان اور مملکت سعودیہ عربیہ کے متعلق مولانا مرحوم کے تاثرات و خیالات ہراڈ کاسٹنگ اسٹیٹن کراچی ہے نشر ہونا طے پایا تھا۔ چنانچہ ۱۳ محرم ۲۹ ۱۳ اھ کو بعد نماز مغرب ٹھیک آٹھ بچر یڈیو پر آپ نے تقریر شروع فرمائی جس کی نقل مطابق اصل حسب ذیل ہے :۔۔

بعد الحمد والصلوة على اس سال اس وفد خیر سگالی على شامل تفاج حکومت پاکتان نے بحج کے موقع پر حکومت سعودیہ عربیہ کی طرف تجاز بھیجا تھا۔ اس وقت على اپنے مشاہدات کوبیان کرنا چاہتا ہوں جو اس سوا مہینے کی مدت علی میر کی نگاہ ہے گزرے۔ سب ہے پہلے ۲۵ ستمبر کو ہم (کراچی کے) ہوائی اڈے پر پنچ تو بجیب منظریہ سامنے آیا کہ عزت مآب خواجہ شماب الدین رئیس وفد اور وزیر واخلہ پاکتان احرام پنے ہوئے لبیک الھم لبیک پکارر ہے ہتے حالا نکہ وہ راستہ علی طہر ان سے احرام باندھ کر نگلے۔ علی نے اس میں موقع پر مشاہدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب سے پہلے حرم شریف تمام سنر عیں خواجہ صاحب کی بلند ہمتی کا ہر موقع پر مشاہدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب سے پہلے حرم شریف

میں پینچنے کی کوشش کرتے اور حتی الامکان نماز میں امام کے قریب رہتے تھے۔ اکثر او قات آد ھی رات کو یاس کے بعد طواف کر نے کی ہمت کرتے تھے تاکہ قلت اژوحام کے وقت سکون واطمینان کے ساتھ طواف کر سکیں۔ حرم میں خلاوت قر آن کا بھی آپ کو بہت شوق تھا کئی قر آن ختم کیئے اور برابر شوق میں ترقی ہوتی رہی۔ مدینہ منورہ میں روضہ عمر لیف کے اندر نماز اور خلاوت قر آن کر یم کا بہت انتمام تھا اور حمد اللہ وہ اس میں کا میاب رہے۔ کیونکہ خادم روضہ سے آپ نے رابطہ محبت قائم کر لیا تھا۔ آپ کی اس بھت اور شوق کا اثر مسلمانوں پر بھی پڑر ہاتھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ خواجہ صاحب کی اس بھت اور دیندار کی پر عام مسلمانوں کی نظریں جم رہی تھیں اور خوش تھے کہ اللہ تعالی نے پاکستان کو اس بھت اور ویزن ہے اور حرم مکہ و

دوسر امنظر جدالته الملک سلطان این سعود اور ان کے وزراء واسراء کا اس و فد کے استقبال اور پر تپاک فیر مقدم جس اسلامی اخوت اور روابط محبت اور عربی حق ضیافت کا مظاہرہ تھاجو ہر قدم پر ہمارے ول جس منر ت وانبساط کی موجیس پیداکر تااور اپنی الروں نے ول ود ماغ کو فرحت بخشتا تھا۔ حق یہ جالته الملک کی شاہانہ نظر التقات اور مدبر انہ شان نے ہمارے ولوں پر گر ااثر کیا ہے ۔ وہ ایک طرف حکومت پاکستان ہے اپنی محبت و مود ت اور ربط واضاص کو بیان فر ماتے اور دو سری طرف اس بات کی تاکید فر ماتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت و طاقت اور فلاح و کام رائی کا تمام تر دارو مدار ویران کی قوت پر ہے ۔ مملکت پاکستان کو دنیا ہے ذیادہ دین کا اہتمام کر ناچا ہیئے۔ تاکہ نفر ت النی اس کے ساتھ ہو۔ جب ہم نے عرض کیا کہ حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کا آئین شرعی ہوگا تو خوش ہوں کے اور ہماری مسرت و بہ جت کا پیدادن ہوگا جہ ہے کہ اس کا آئین شرعی ہوگا تو اور اب پاکستان کی عنایات والطاف کا بہت بہت شکر ہے اداکیا ور اب پاکستان کی عنایات والطاف کا بہت بہت شکر ہے اداکیا طرف سے خوش ہوں کے موراند کو مت پاکستان کی طرف سے عموا اور حکومت پاکستان کی عنایات اور الطاف کی عنایات اور الطاف

تو معبتم ہو کر فرمایا انتم صدیقنا الاول۔ (آپ تو ہمارے پرانے دوست ہیں) سلطان کا یہ فقرہ میرے دل ہے بھی محونہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جلالتہ الملک کی عمر دراز فرمائیں۔ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ خدمت اسلام و مسلمین کے لیے زندہ سلامت رکھیں۔ ان کی مملکت کو دن دونی رات چوگئی ترقی داستیکام عطافر مائیں جس میں دنیا کے ساتھ دنی ترقی کا قدم بھی آگے بڑھتار ہے۔ ان کے شنر ادول اور عُماَل و حکام کو بھی انھی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائیں کہ دہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں۔ آمین کہ دہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں۔ آمین۔

اس موقعہ پر ہم سعودالملک امیر فیصل والی تجاز امیر عبداللہ فیصل ٹالٹ والی تجاز اور امیر عبداللہ فیصل ٹالٹ والی تجاز اور امیر منصور وزیر دفاع (جن کاافسوس کہ اب انتقال ہو چکاہے)اور سیّد عبداللہ بن سلیمان وزیر مالیہ ، شخ محمد سر ور نائب وزیر مالیہ اور امیر جدہ وامیر مدینہ کا صمیم قلب سے شکریہ اوا کرتے ہیں کہ ان حضرات نے وفد پاکستان کی عزت افزائی اور مہمان نوازی میں عایت خلوص اور محبت کا مظاہر و فرمایا۔ جزاهم اللہ۔

ناشکری ہوگی اگر ہم اپنے کرم فرما شیخ محمد سمیع دہلوی کو یاد نہ کریں جو حکومت سعودیہ کی طرف ہے اس و فعد کی میزبانی (اور ترجمانی) اور راحت رسانی کے لیے مقرر کیئے گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس مخبت و خلوص ہے ہماری راحت رسانی کا حق او اکبیا ہے وہ آپ ہی کا حق تھا۔ شیخ عبداللہ اور شیخ مصطفیٰ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ان دونوں نوجوانوں نے حق ضیافت کوہوی خولی ہے اواکیااور و فعدیا کتان کو بہت آرام بہنجایا۔

تیسر امنظر حکومت سعودیہ عربیہ کے ان انتظامات کا نظارہ تھاجو ملک کی ترقی اور تجاج کی راحت رسانی کے لیےوہ آج کل کر رہی ہے۔ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ جدہ ہے مکہ تک اور محت سے عرفات تک ڈامر کی پختہ سڑک بن گئی ہے جس پر لاریاں اور موٹر کاریں بے تکافت چلتی رہتی ہیں۔ جدہ اور محتہ سے مدینہ تک کے لیے بھی ای قتم کی سڑک کا شمیکہ دیدیا گیاہے جو امید ہے آئندہ سال جج سے پہلے تیار ہوجائے گی اور جدہ ومحہ سے مدینہ تک بھی لاریاں اور موٹر کاریں ڈامر کی سڑک برچکتی پھی تیار ہوجائے گی اور جدہ ومحہ سے مدینہ تک بھی لاریاں اور موٹر کاریں ڈامر کی سڑک برچکتی پھلے تیار ہوجائے گی اور جدہ ومحہ سے دوری تی میں میں جادی کی ہیں جس کے دادی

فاطمہ ہے نہر ذبیدہ پس آئھ چشموں کاپانی شامل کر کے اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ پیاس میل کے فاصلہ ہے تل کے ذریعہ جد میں میٹھاپانی پہنچایا ہے۔ ہر بانچ کلو میٹر پررا ہے بیس ٹل لگادیے ہیں تا کہ پیدل چلنے والے مسافروں کو بھی پانی کی تکلیف نہ ہو۔ حکومت سعود بیر پانی کی قلت رفع کرنے کے لیے فاص توجہ دے رہی ہے۔ ان چشموں کو دوبارہ ذندہ کرنے کی کو شش کر رہی ہے جو پہلے جاری تھے گر غلت کے باعث عرصہ در از ہے بعد پڑے ہیں۔ اگر بیہ سکیم کھمل ہو گئی اور چار سو مردہ چشنے زندہ ہو گئے تو حقیقت میں بیر اکار نامہ ہو گاجو حکومت سعود بیر کی تاریخ میں آب ذرے تکھا جائے گا۔ پانی کی افر اطے اب جدہ میں مرسز شاداب باغات اور کھیت نظر آنے گئے ہیں جو اس سر زمین میں عجا کا بات ہے کم نہیں۔

جدۃ میں گودی (بندرگاہ) کا کام بھی ہڑی سرعت سے ہو رہا ہے امید ہے کہ آئندہ سال حاجیوں کے جماز کنارہ سے دور نہیں ٹھسریں گے بلحہ کراچی اور بیخ کی طرح گودی میں ٹھسرا کریں گے جس سے مسافروں کو جماز پر چڑھنے اترنے میں سمولت ہو جائے گی۔ یقینانیہ بھی حکومت سعودیہ کابر اکارنامہ ہوگا جس پراس سے پہلے کی حکومت نے توجہ نہیں کی تھی۔

ہمیں بتایا گیا ہے کہ حکومت سعودیہ تجاذ ' بجد اور شام میں ریلوں کا سلسلہ بھی قائم کرتا چاہتی ہے۔ اگریہ سکیم مکمل ہو گئ اور حکومت پاکستان ایران عراق کے رائے ہے اپنی ریل کا سلسلہ اس سے ملادے اور بھر ہ سے نجد و مدینہ ہوتے ہوئے معتہ تک ریل ہو جائے تو زائرین کو تمام بلاد اسلامیہ کی سیر کے ساتھ تمام مقامات مقد سہ کی زیادت کا خشکی کے راستہ موقع مل جائے گا۔ جس سے روابط اسلامیہ کو بھی بری تقویت ہوگی۔

حکومت سعود سے کا امن وامان توبے نظیر ہے اس وقت محۃ ہے مدینہ اور محۃ ہے طا کف اور طا کف ہے بحد تک تن تناآدی سفر کر سکتا ہے اور چاندی سونالیجا سکتا ہے کسی کی مجال نئیں کہ اس کی جان ومال کوبر کی نگاہ ہے دیکھ سکے۔ نماز کے وقت جب پولیس کا آدمی الصلوۃ الصلوۃ پکار تا ہے کہ نماز کو چلو تو بہت ہے دکاندار اسی طرح اپنی دکان کو کھلا ہوا چھوڑ کر چل و یتے ہیں۔ ان کو چوری کاذر ابھی خطر ہ نئیں ، و تا کیونکہ حکومت سعود سے نثر عی قانون جاری کر دیا ہے کہ جس پر چوری کا جُوت ہو جائے اس کا ہاتھ کا ف دیا جائے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک مملکت سعودیہ کی تمام مدت حکومت میں پندرہ سولہ ہاتھ سے زیادہ نہیں کاٹے گئے اور تین سال ہے توالیہ بھی ہاتھ کاٹے کی نومت نہیں آئی گرچوری کی واردا تیں ہے ہوگئ ہیں۔ اس سے ال لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو کاٹے کی نومت نہیں آئی گرچوری کی واردا تیں ہے ہوگئ ہیں۔ اس سے ال لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو دوسر سے طریقوں سے جرائم کو ہد کرنا چاہتے ہیں گر جائے ہد ہوئے جرائم کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو تا جار ہاہے۔

چوتھامنظر وہ عام اخوت و مساوات کا نظارہ تھاجو ج کی خصوصیات بیل ہے۔ یہت اللہ کے گرد شاہ و گدا امیر و غریب عرب ترک ایرانی افغانی عراقی شامی مصری ہندوستانی واللہ کے گرد شاہ و گدا امیر و غریب عرب ترک ایرانی افغانی عراقی شامی احرام باند سے نگے سر نظر جوان اور جے بہتے بوری سے جوان کو لی چاہتا ہے۔ آتے ہیں تو دل پر بجیب کیفنت طاری ہوتی ہے۔ اس وقت بے ساختہ یوں کنے کو دل چاہتا ہے۔ فلام فرگس مست تو تاجدارانند فراب باد و لعل تو ہوشیارانند فلام فرگس مست تو تاجدارانند فراب باد و ازہر طرف ہزارانند نہ من برآل گل عارض غزل سرایم وہ س کہ عندلیب تو ازہر طرف ہزارانند ایک لحاظ ہے ہے دیکھئے تو ججہوں عبادت ہے۔ فداکی مجت انسان کے دل بیل نہ ہو تو وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر عزیوں اور دوستوں ہے جدا ہو کراتے لیے سنر کی زحت کیوں پر داشت کر تا۔ اس لیے جے کاارادہ بی خود مجت الی اور خلوص کی دلیل ہے۔ پھر انسان جب اس سنر کے لیے کہارادہ بی خود مجت الی اور ولولہ یو ہتا جاتا ہے۔ جوں جوں کو بہ قریب آتا جاتا ہے۔ طرف رہتی ہے اس کے دل میں شوق اور ولولہ یو ہتا جاتا ہے۔ جوں جوں کوبہ قریب آتا جاتا ہے مجت کی آگ اور زیادہ ہمز تی ہے۔

وعدہ وصل چوں شود نزدیک شود آتش شوق تیز تر گردد گناہوں اور نافر مانعوں ہے دل خود خود نفرت کرنے لگتاہے پچھلے گناہوں پر شر مندگی ہوتی ہے۔ آئندہ کے لیے فرماں بر داری کا عمد کر تاہے۔ عبادت اور ذکر اللی میں لطف آتاہے 'مجدے لیے لیے کر تاہے۔ دیر تک سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ قرآن پڑھتارہے تو اس میں پچھ اور ہی لطف آتا ہے نب سر زمین حجاز میں قدم رکھتاہے تو اسلام کی پوری تاریخ نگاہوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ چیتے چیتے پر خدا ے محبت کرنے والوں اور اس کے نام پر جان ومال قربان کرنے والوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ سز مدینہ بھی جرت رسول اللہ علیہ اور حضر ات مہاجر و النصار کی مدنی زندگی نگا ہوں ہیں گجرتی ہے۔ جبل احد کی زیارت سے غزوہ احد اور غزوہ خندت کی تاریخ سامنے آجاتی ہے جس ملمانوں کے لیے بہت بڑاور س عبرت ہے غرض کمہ 'مدینہ 'منی اور عرفات کا مناحر مانے آجاتی ہے جس ملمانوں کے لیے بہت بڑاور س عبرت ہے غرض کمہ 'مدینہ 'منی اور عرفات کا ذرہ ذرہ ذرہ فظمت اسلام کی گواہی و بتا ہے اور وہال کی ہر کنکری پکارتی ہے کہ یہ ہے وہ سر زمین جہال سے علم اسلام اور کلمہ عن بلند ہوا۔ اس طرح مسلمانوں کاول خدا اتعالے کے عشق اور رسول اللہ صائے اللہ علیہ وآلہ وہ سام کی مجبت اور اسلام کی سام وہ کا می ہی ہوتا ہے وہاں سے وہ اسا گہر ااثر لے کر واپس ہوتا ہے وہاں سے وہ اسام کامر کز جو تا ہے جو مرتے وہ م تک اس کے ول سے محوضیں ہوتا۔ پھر جج کی وجہ سے مکہ تمام و نیا کے اسلام کامر کز ہوتا ہے ہر گوشہ سے اللہ کی مجبت واخوت قائم ہوتی ہے اور یہ نقش ول پر جم جاتا ہے کہ مسلمان خواہ کی ملک ہوتے ہیں۔ آپس میں اسلام محبت واخوت قائم ہوتی ہے اور یہ نقش ول پر جم جاتا ہے کہ مسلمان خواہ کی ملک ہوتے ہوں سب ایک دو سر سے کے کھائی ہیں۔ ایک ہی ملت کے افراد ہیں اس ہاء پر جی آگر عبور سے ہو اس کے ہوں سب ایک دو سر سے کیوا ذریعہ میں ساتھ کے افراد ہیں ای براء پر جی آگر این اور کی نسل کے ہوں سب ایک دو سر سے بیوا ذریعہ میں ساتھ کے افراد ہیں ای براء ہور میں اسامنوں کا ایک اپیا عظیم الشان اجتماع بھی ہے جو مسلمانوں میں اتنا وہ تی تھی ہے جو مسلمانوں علی اسامنوں علی اسامنوں علیہ اسامنوں علیہ اسامنوں علیہ کیا ہوتی کی سامنوں علیہ کی سامنوں علیہ کے دو سر سے بیوا ذریعہ میں سامنوں کا ایک اپیا عظیم الشان اجتماع بھی ہے جو مسلمانوں علیہ علیہ میں سامنوں علیہ کی سامنوں کا ایک ایک ایک کو جب سے کو مسلمانوں علیہ کی سامنوں علیہ کی دو سر سے بیوا ذریعہ میں سامنوں علیہ کی سامنوں علیہ کیا ہوتی کو مسلمانوں علیہ کے دو سر سے بیوا ذریع میں سامنوں علیہ کی کی دو سر سے بیوا ذریع میں سامنوں کیا ہوتی ہوتی ہے دو سر سے بیوا ذریع میں سامنوں علیہ کی موت کی سامنوں علیہ کی می میانوں میں سامنوں علیہ کی کی میں کی سامنوں کی کی میانوں کی کو موت کی کی کو میں کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی

میں حکومت پاکتان کو مبارک باد ویتا ہوں کہ اس نے ایسے مبارک وقت پر اپناو فد جاز جمیجا تاکہ اس مقد س مکان و زمان سے مجت و انفاق کاوہ فائدہ حاصل ہو جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ مبذول ہوتی ہے الحمد للہ کہ وفد اپنے مقاصد میں پوری طرح کامیاب ہوااور مملکت سعودیہ عربیہ سے خصوصا اور تمام ممالک اسلامیہ سے عموماً اپنے روابط کو مضوط کر کے کامیائی کے ساتھ و اللہ آیا۔ عراق و شام ممالک اسلامیہ سے عموماً پنے روابط کو مضوط کر کے کامیائی کے ساتھ و اللہ آیا۔ عراق و شام مو و افریقہ مراکش و انڈو نیشاہ غیرہ تمام اطراف کے زعماء و امراء و عما کہ وقع ملا۔ سب کو حکومت پاکتان کے قیام سے فرحال و شاد الل پایا۔ سب کے سب قرار واد مقاصد پاس ہونے سے بہت ذیادہ خوش ہیں اور ختھر ہیں کہ پاکتان میں بہت جلد نظام شرعی نافذ ہو جائے۔ عالم اسلام مسئلہ کشمیر کے حل کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا ہے کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ پاکتان کے حق میں ہو جائے۔ آگر مسلمانان پاکتان و کشمیر باہم متحد و

متغق دہے جیسا کداب تک ہیں توانشاء اللہ تشمیر کامسکد بہت جلد حل ہو جائےگا۔

مرب بین حرب مدین این تقریر کوختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام و غلبہ وسطوت اور طاقت و قوت اور ترتی دوام عطافر مائیں اور پاکستان میں نظام شرعی جلد تا فذ ہو جائے آمین۔



# تبليغي جماعت كي اصلاح

حضرت مولانا ظفر احمد عثانی ؓ نے سفر نامۂ حجاز میں تبلیغی جماعت کی اصلاح کے لیے ایک مضمون تحریر فرمایاہے 'جسے من وعن پیش کیاجا تاہے۔

### تبلیغی جماعت کے متعلق مولانا کے تاثرات

اپے سفر نامہ میں حضرت مواناً نے تبلیغی جماعت کا تعارف اس کے وستور العمل اور فوا کدو منافع اور دوسرے ممالک میں اس کی وسعت و ضرورت پر بہت تفصیل ہے تجزیہ فرمایا ہے اور نمایت شاندار الفاظ میں اس جماعت کے کام کی تحسین اور جماعت کو فراج تحسین پیش فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ہی '' مبلغین کی خدمت میں چند معروضات'' کے عنوان کے تحت نمایت مفید مشور ہے اور چند قابل توجہ امورکی نشاندہی فرمائی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی افادیت و

اہمیت کے پیش نظر بعض اہم اور قابل اصلاح امور کا تذکرہ یمال بھی کر دیا جائے۔ حضرت مولاناً قرماتے ہیں:۔

" تبلیغ کی ضرورت اور اس کے فوائد پر روشنی ڈال چکا ہوں۔ اس میں شک نمیں کہ اس کام کواصول کے ساتھ کیا جائے تواس وقت اسلام اور مسلمانوں کی سب سے یوی خدمت اور وقت کی اہم ضرورت ہے لیکن افراط اور تفریط سے ہر کام میں احتیاط لازم ہے اس لیے چندامور پر تبییہ ضروری ہے۔

تبلینی گفت کے بعض مواقع پرویکھا گیاہے کہ لوگوں کوزیر دستی پکڑ کر مسجد کی طرف کھیٹا
جارہاہے آئی کو کمر بیں ہاتھ ڈالا جارہاہے کی کے گلے بیں کہ بھائی چلو۔ بس ای وقت
ہے نماز شروع کرو۔ کی نے ناپائی کاعذر کیا توزیر دستی کنو کیسیا تالاب پر لے جاکر نسلایا جا
رہاہے بعض اس سے بچنے کے لیے بھا کے اور مند چھپاتے ہیں۔ بعضو د کی زبان سے سخت
کلمات نکل جاتے ہیں۔ یہ نازیباصور تمیں ہیں جو اللہ تعلیا نے حضور کے لیے بھی پہند
نہیں قرمائیں۔ چنانچہ ارشادہے :۔

" اما من استغنی فانت له تصدی " "جو شخص (وین سے )استغنا بر نناہے آپ اس کے در پے ہوتے ہیں "۔ حالا نکہ حضور کے ہال کی نازیباغلو کانام بھی نہ تھا۔

بعض او گوں کو اس کام کے لیے ایک چلت یاد وچلتہ دیے گی اس طرح ترغیب دی جاتی ہے جو
اصر ارکی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ دہ اپنے کار وبار کے نقصان کا عذر پیش کرتا ہے تو وعوے
کد دیا جاتا ہے کہ تبلیغ کی برکت ہے تمحار ایکی نقصان نہ ہوگا۔ چار و نا چار دہ اپنے
کار وبار کو بری بھلی صورت میں چھوڑ کر ایک دوچلتہ کے لیے تبلیغ میں شریک ہو جاتا ہے
اور جماعت کے ساتھ دور ہ کرتار ہتا ہے جب واپس آ کرکار وبار میں نقصان و کھتا ہے تو
ادھر ادھر شکایتیں کرتا اور جماعت کو بر ابھلا کتا بھرتا ہے۔ یہ بھی نازیبا صورت ہے ہر

شخص خود کو مولانا محمد الیاس صاحب نہ سمجھے۔ وہ جن پر ایبااصر ارکرتے تھے ان کے لیے ہمت و توجہ کے ساتھ دعائیں بھی کرتے تھے جن کی برکت ہے اس شخص کے دل میں اخلاص پیدا ہو جاتا تھا اور اخلاص کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد خامل ہو جاتی تھی اور تبلیغ میں ایک دو خامل ہو جاتی تھی اور تبلیغ میں ایک دو چلہ کی سعی اور مشغولی ہے کاروبار میں بھی نقصان نہ ہوتا تھا بلکہ پہلے ہے زیادہ برکت ہوتی تھی۔ اس لیے مولانا کو اس فتم کے اصر ارکاحق تھا دوسروں کو یہ حق نہیں برنچا۔ مولانا پر عاشقانہ رنگ غالب تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں جس کو یہ مقام حاصل نہ ہواس کو ان کی نقالی نہیں کرنی چاہئے۔

بعض لوگ تبلغ کے سوادوسر سے تعلیمی شعبوں اور خدمت اسلام کے طریقوں کو بے کار

مجھتے ہیں اور جو حفر ات علاء و صلحاء اپنے اپنے طریقتہ پر مدارس یا خانقا ہوں میں ورس طدیث و قر آن و فقہ اور تزکیہ و نفوس میں مشغول ہیں ان کی تحقیر کی جاتی ہے اور تبلغ کی فضیلت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ سامعین کے قلوب میں دوسر سے اسلامی کا مول کے لیے بے قدری اور بے و فعنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی غلو اور افراط ہے آگر سارے علماء و صلحاء ایک بی کام میں لگ جائیں اور دوسر سے تمام کام معطل کر دیئے جائیں تو علم قر آن و حدیث و فقہ اور تزکیئہ اخلاق و سمجیل ذکر اور مخصیل نبست باطنہ و غیر ہ کا در وازہ بنہ ہوجائے گا۔ حق تعالی نبست باطنہ و غیر ہ کا در وازہ بنہ

"ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكم"

کہ تم میں ایک جماعت (سب نہیں) ایک ہونی چاہئے جو نیکی کی طرف بلائے۔ نیک کا موں کاامر کرے مرے کامول سے روکے وہیں یہ بھی ارشادہ کہ " فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین و لینذروا

قومهم اذا رجعوا اليهم-"

مسلمانوں کی ہربرہ کی جماعت میں ہے کچھ لوگ اس کام کے لیے کیوں نہیں نگلتے کہ دین میں تفقہ (اور کمال) عاصل کریں۔اور جب اپنی قوم میں واپس آئیں توان کو اللہ تعالیٰ ک نافرمانی ہے ڈرائیں۔ ای طرح ایک جماعت اہلِ حکومت کی ہونا ضرور ک ہے ایک جماعت سپاہیوں کی بھی ہونی چاہیئے۔ غرض اہلِ حرفہ 'زراعت پیشہ' تجارت اور ملاز مت کرنے والے سب ہی ہونے چاہیئی۔ البتہ ان سب کو اپنے او قات فرصت میں تبلیخ احکام کی خدمت بھی جس قدر ہو سکے انجام دنی چاہیئے۔ (صفحہ کے ۸)

٦٣

بعض د فعہ تبلیغ کے لیے بیاد ہیاسنر کرنے کی اس عنوان سے تر غیب دی جاتی ہے کہ بوڑ ھے اور کمز ور بھی پیدل چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو جائے رو کنے کے شاباش دی جاتی ہے یہ بھی نازیباصورت ہے۔رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بادہ چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا سوار ہو جا'اس نے عذر کیا کہ میرے ساتھ جواد نٹنی ہے وہ یدنہ ہے (جے اللہ کے نام پر ذم کرنیکی نیت کر چکا ہول) کچھ دیر کے بعد آپ نے بھر فر مایا سوار ہو جا۔اس نے پھروہی عذر کیا۔ آگ نے تیسری بار فرمایا" اد کبھا ویلك"ارے تیراناس ہو سوار ہو جا۔ غرض اپے لوگوں کا بیادہ چلنااور دور در از کاسفر کرنا ر سول اللہ علیہ کو گوارہ نہ تھا۔ امام غزالی ۔ نے لکھاہے کہ جن لوگوں پر ج فرض نہ ہواور مشقت کا تحل بھی نہ کر عکیں ان کے سامنے جج کے فضا کل اس طرح ہمان نہ کرو کہ وہ پیدل سفر کرنے پر آمادہ ہو جا کمیں پھر مشقت کا تخل نہ کر سکیس تو حج اوربیت اللہ کی عظمت ہی ان کے ول ہے جاتی ر ہےاس ہے تو ہی اچھا تھا کہ وہ جی نہ کرتے کہ ان کے ذمہ فر ض نہ تھا۔ ای طرح پیدل سفر کر کے تبلیغ کر نابھی فرض نہیں ہے تواسکی تر غیباس طرح وی جائے کہ جن کو مشقت کی عادت نہ ہووہ بھی تیار ہو جا کیں اور تکلیف اٹھا کر تبلیغ کو دل میں ء اکس

بعض دفعہ جمع عام میں تبلیغ کے لیے ایک چلتہ دوچلتہ دینے کی ترغیب دی جاتی ہے اور جب کوئی نہیں یو آت و عام کے کر پکارا جاتا ہے کہ میاں فلانے تم کیوں نہیں یو لئے۔ پھر جب لوگ نام لکھواتے ہیں تو یہ نہیں دیکھاجاتا کہ یہ مخص شوق ہے نام لکھوار ہا ہے یالوگوں کی شر ماشر می ہے ہمیں کوئی فوج تو بھر تی نہیں کرنی ہے۔ اس کام میں ان ہی لوگوں کو لینا چاہیے جو خلوص اور شوق ہے کام کرناچا ہیں۔ تجربہ یہ ہے کہ جولوگ شر ماشر می شر یک ہو جاتے ہیں اصولوں کی پابعہ کی نہیں کرتے بلحہ بعض تو تبلیغ کے نام سے اپنے لیے چندہ کرتے ہیں جس کا اثر الٹااور بہت براہو تا ہے۔

بعض حفرات نے تبلیغ کے چھ اصولوں ہی میں سارے دین کو منحصر سمجھ رکھاہے آگر کسی
دوسرے دینی کام کے لیے ان کوبلایا جاتا ہے تو صاف کہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہمارے چھ
اصولوں سے خارج ہے اس لیے ہم اس میں شریک نہیں ہو کتے یہ بھی غلواور افراط میں
داخل ہے۔

اور مدارس دید قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ جمال قرآنی کتب اور دینی مدارس نہ ہوں وہاں کتب اور مدرسہ قائم کرنا بہت ضروری ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کواس کا خاص امتمام تھا۔

دیکھا گیاہے کہ تبلیغی اجتماعات میں امر اء و حکام اور وزراء و کوشریک کرنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے یہ صورت بھی اچھی شیں۔ ہس تر غیب سے زیادہ پچھے نہ کیا جائے۔ اس کے بعد لوئی خودا پے شوق ہے آئے تو خوشی کی بات ہے زیادہ اصر ارکی ضرورت شیں۔ میں نے مکہ معظمہ میں مبلغین کو تاکید کی تھی کہ تجازے دیمات میں قر آنی مکاتب قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ بدووں کا جمل دور جواور ان کو علم ے مناسبت ہو جائے۔امید ہے دوستوں نے اس کا اہتمام کیا ہوگا۔

(صغہ ۸۸)

### جماعت تبلیغ کے لیے نصاب تعلیم وذکر

مولانا تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن مولانا محمد الیاس صاحب نے فرملیا کہ میر ااصل متعصود ہے کہ حضرت مولانا تھانوی کے علوم ہوں اور میر اطریقہ ، تبلیغ ہو تو مسلمانوں کی حالت درست ہو جائے۔ اس کے بعد مجھے تھم دیا کہ جماعت تبلیغ کے لیے نصاب تعلیم اور نصاب ذکر الگ الگ تلمبند کر دوں۔ چنانچہ میں نے نصاب تقمبند کر کے پیش کیم تو بہت خوش ہوئے۔ اس نصاب میں حضرت تکیم الامت کے رسائل و مواعظ اور تغییر بیان القر آن کو خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے اور نصاب ذکر میں بھی حضرت کی کتابوں سے مدد لی گئی ہے اگر جماعت تبلیغ ان نصابوں کے موافق تعلیم وذکر کا اہتمام کرتی ہے تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی یہ دلی آر ذو پوری ، و جائے گے۔ (صفحہ ۱۸)

افسوس کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی بیہ آرزو پوری نہیں ہو سکی اور حضرت مولانا کے متوسلین و تبعین نے حضرت کا ند حلویؒ کے منشاء کے مطابق حکیم الامت مولانا تھانویؒ کے علوم کو دنیا میں پھیلانے کی طرف مطلق توجہ نہیں گ۔ چنانچہ ان کی بے توجہی کے باعث اب تو یہ بھی نہیں معلوم ہو سکنا کہ حضرت مرحوم کے حکم سے تعلیم وذکر کا جو نصاب حضرت مولانا طفر احمد عثمانی ؓ نے جماعت تبلیغ کے لیے حضرت حکیم الامت کی ہی کتابوں سے مرتب کیا تھا اور طفر اسے مولانا محمد الیاس صاحب نے اس پر اپنی پہندیدگی کا ظہر فرمایا تھاوہ کیا تھا ؟اور کیا ہوا ؟۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے اس پر اپنی پہندیدگی کا ظہر فرمایا تھاوہ کیا تھا ؟اور کیا ہوا ؟۔

### زمزم چشمہ ہے کنوال نمیں ہے۔

مسلمانوں کو آب زمزم ہے عقیدت ہے وہ اس کو شفاء سیجھتے ہیں تو پورپ والوں کو اس میں عیب جوئی کی سو جھی۔ بعض ڈاکٹروں نے دعویٰ کر دیا کہ چو نکہ یہ کنوال او پر سے کھلا ہوا نہیں بعد ایک محفوظ قب کے اندر ہے جہال و هوپ کا گزر نہیں۔ اس لیے اس کا پانی صحت کے لیے ممفر ہیں ہوتا ہے۔ ان کو من لینا چاہیے کہ یہ کنوال نہیں ہے بلحہ چشمہ ہے اور چشمہ کا پانی صحت کو معفر نہیں ہوتا خواہ مد ہویا کھلا ہوا ہو۔ اور آب ذمزم کا شفاء ہونا تم کو معلوم نہ ہولیکن لا کھول مسلمانوں کا تجربہ اس پر شاہدے۔

دوسرے جے بین محقام منی میرے دونوں بچوں کو سخت پیچش ہوگئی تھی کی دوا ہے فاکدہ نہ ہوا تو میرے مطوف محبوب صدیتی مرحوم نے کماکہ محتہ بین توزمزم کے سواکو کی دوا نہیں۔ چنا نچہ اسی روز ہے ان کو زمزم پلانا شروع کیا۔ اسکلے دن اجھے خاصے ہو گئے۔ خود میر ااپنا تجربہ ہے کہ محتہ بیس رہتے ہوئے جس قدر زمزم زیادہ ہیاای قدر صحت اچھی رہی۔ عام طور ہے سب مسلمانوں کا الیابی تجربہ ہو تو اور باسے ہوادر اس بیس زمزم کا الیابی تجربہ ہوالیت منافقین اور کمزور ایمان والوں کو فاکدہ نہ ہو تو اور باسے ہوادر اس بیس زمزم کا عقاد قصور نہیں۔ عمدہ دوا بھی اسی وقت نفع کرتی ہے جب مریض کو اس کے نافع ہونے کا اعتقاد جو اور پراعتاد ہو۔ جن دواؤں کو نافع ہونے کا تجربہ ایک دونے نہیں بلحہ لاکھوں مسلمانوں نے کیا ہے دار سیستکروں سالوں سے تافع ہونے کا تجربہ ایک دونے نہیں بلحہ لاکھوں مسلمانوں نے کیا ہے اور سیستکروں سالوں سے تجربہ کرتے آرہے ہیں۔

میدان عرفات میں پہنچ کر وہ وقت یاد آجاتاہے جب اللہ تعالے نے اس جگہ تمام مسلمانوں سے عمد ومیثاق لیا'الست بربکم (کیا میں تحصار اپرور دگار نہیں ہوں؟)اور سب نے جواب میں عرض کیاتھا بلی شہدنا (بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور ہم سب اس کی گواہی و یے ہیں۔)

یمال پہنچ کر اس عمد ویثاق کی تجدید اور ایمان کی سکیل ہوتی ہے اس مقام پر ججة

#### الوداع مين رسول الله عليه برية آيت نازل مو كي تهي،

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت

لكم الاسلام دينا

''آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیااور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے واسطے پسندید ہینادیا''۔

ایک یمودی نے یہ آیت سی تو حضرت فاروق اعظم سے کما اگریہ آیت ہم یمودیوں پر نازل ہوتی تو ہم یمودی اس دن ہمیشہ عید منایا کرتے۔ حضرت عرش نے فرہایا بجھیاد ہے کہ یہ آیت ہم یمودی اس دن ہمیشہ عید منایا کرتے۔ حضرت عرش نے فرہایا بجھیاد ہے کہ یہ آیت جمد کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ کا فرض اداکر رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم کو اپنی طرف سے عید منانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس آیت کو ایسے دن اور ایسے وقت میں نازل فرہایا ہے جو ہماری سب سے برسی عید ہمیں اس کا ہے کہ اس کے برابر کسی دن بھی مسلمانوں کا اجتماع نہیں ہو تا اس نعمت عظمیٰ کویاد کر کے ہمیں اس کا شکر اداکر ناور احکام اسلام پر مضوطی کے ساتھ قائم رہنے کا عمد کرنا چاہیے۔

و توف عرفہ کے بعد آپ مزولفہ جائیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے دعائے مغفرت فرمائی تھی اور قبول کی گئی۔اس منظر کود کھے کر شیطان ذکیل و خوار ہو گیا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا ای ہے مشحر حرام (مزولفہ) کی عظمت ویر کت کا سکہ دل پر جمتا ہو گیا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا ای ہے مشحر حرام (مزولفہ) کی عظمت ویر کت کا سکہ دل پر جمتا ہے کہ اس جگہ دعا قبول ہوتی ہے پھر آپ یمال سے منی کو جائیں گے راستہ میں وادی محسر ملے کی جمال اصحاب الفیل کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھاجو یمن کی طرف سے انظر جرار لے کرہا تھیوں کے جلو میں کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے جس کی طرف سور والم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل میں اشارہ کیا گیا ہے۔

اس میدان سے تیزی سے نکل جانے کا تھم ہے۔اس واقعہ کی یاد سے بیت اللہ کی عربت دل میں بڑھ جاتی ہے اللہ کی عربت دل میں بڑھ جاتی ہے اور مسلمانوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے دین اور شعائر دین کا محافظ ہے جواس کو مثانا چاہے گاوہ خود مٹ جائے گا۔

پھر آپ منی ہیں رمی جمار کریں گے۔ یہ وہ مقامات پر کنگریاں مارینگے۔ یہ وہ مقامات بیں جمال شیطان نے حضر ت اساعیل علیہ السلام کو بہ کاباتھا کہ ابر اہیم علیہ السلام ان کو ذرح کے مقامات بیں جمال شیطان نے حضر ت اساعیل محل کرنے کے واسطے لے جارہ بیں اپنے کو بچالیں اور باپ کو چھوڑ کر بھاگ جا کیں۔ حضر ت اساعیل علیہ السلام نے فرمایا آج تک کی باپ نے اپنے کو ذرح بھی کیا ہے جو وہ جھے ذرج کریں گے ؟ شیطان نے کماوہ یہ بچھتے ہیں کہ خدانے ان کو حکم دیا ہے۔ حضر ت اساعیل علیہ السلام نے فرمایا۔ کم بخت! بھر نے کماوہ یہ بھتے خدا کے حکم ہے بہ کانا چاہتا ہے۔ یہ کہ کر اس کے کنگریاں ماریں جن ہے وہ ذہین میں و حضن گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کے بارہ سالہ بچے کی یہ اواپند آئی۔ اور قیامت تک کے لیے ان مقامات پر کنگریاں ماریان فرم ہو گیا۔

اس واقعہ کی یادے مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے راستہ میں اپنی جان و مال قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں پھر جس طرح حضر ت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جنت کادنبہ ذرج کیا گیا تھاای طرح ہر مسلمان صاحب استطاعت اپنی جان کے فدیہ میں ایک جانور کی قربانی کرتا ہے۔

غرض الله ورسول صلے الله عليه وسلم سے محبت رکھنے والوں کے لیے ججي اامتحان ہے جو پچ عاشق جی وہ سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر مستانہ وار کھڑ ہے ہو جاتے ہیں اور تکالیف سنرکی پرواہ نہیں کرتے اور جو نام کے مسلمان ہیں و مباوجو واستطاعت کے سینکڑوں بھانے کر کے جج جیسی وولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

۔ سنر جج دینی اور دینوی ہر لحاظ ہے بہترین سنر ہے۔ اس ہے اقوام عالم کے اخلاق وعادات و
اطوار کا پتہ چلتا ہے۔ مختلف تجربات اور منافع ہوتے ہیں۔ موجودہ اور گذشتہ اقوام کے
مقامات وحالات کو دیکھ کر خاص عبرت حاصل ہوتی ہے۔ مقامات مقدسہ معۃ و مدینہ ک
زیارت مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ قابل اہتمام ہے کہ اس جگہ سرکار دوعالم
صلے اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن اور ہجرت گاہ و مدفن ہے۔ دینی حیثیت ہے ان مقامات کو

مرکزی شان حاصل ہے۔ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے جس کی زیارت اور طواف کر نااور وہاں نمازاداکر ناگویادربار اللی میں حاضر ہونا ہے۔ الن مقامات کی زیارت سے عروج اسلام کا نقشہ سامنے آجاتا ہے اور مسلمانوں کواپے زوال کے اسباب پر غور کرنے کامو قع لمائے۔

سنر جج سنر آخرت کا نمونہ ہے۔ جب حاجی اپ گھر سے چلتا ہے تواحباب وا قارب سے
ر خصت ہو تااور سب سے معافی چاہتااور ضروری امور کے متعلق وصیت کر تاہے کیو تکہ
اس کو خیال ہو تاہے کہ شاید وہال سے والہی نہ ہو اور اس مقدس زیان میں آخری وقت آ
جائے جس کی تمناہر قلب مومن میں موجزن ہے۔ احرام کا لباس پہنتے ہوئے کفن یاد آ
جاتا ہے کہ ہرامیر و غریب کے ساتھ مرتے وقت دو کپڑول سے زیادہ پچھ نہ جائے گا۔
میدان عرفات میں اطراف عالم سے انسانوں کا اجتماع 'آفتاب کی تمازت 'وھوپ کی
شدت روز محشر کا نمونہ ہوتا ہے جس طرح قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوتی ہے
دوسر ول سے بات کر ناہی گرال گزرتا ہے۔

ج میں توحید اور کمال اطاعت وانتیاد کامظاہرہ ہے باربار لبیك اللہم لبیك لا شریك لك لبیك پکارنا توحید کا ذہر وست اعلان ہے۔ پھر ج كے افعال و اعمال تمام تر تعبدى ہیں۔ قیای و عقلی شیں۔ بعد ہ ان اعمال کو محض حكم كى وجہ ہے اواكر تا ہے خواہ ان كى حكمت اس كى سمجھ ہیں آئے یانہ آئے۔ جمال طواف كا حكم ہے چكر كائنا ہے جمال دوڑنے كا حكم ہے دوڑتا ہے جمال تھر نے كا حكم ہے تمكر يال مارت كا حكم ہے تعمل كو تا ہے جمال تحریف كا محم ہے تعمر تا ہے جمال كرياں مارنے كا حكم ہے تعمر یا ہے جمال كرياں مارت كا حكم ہے تعمل كو تا ہے فرمال بناكر محبت و عبود ہے كى بناء پر ہر حكم كى تعمیل كرتا ہے جس سے عقل كو تا بع فرمال بناكر محبت و عبود ہے كى بناء پر ہر حكم كى تعمیل كرتا ہے جس سے عبد ہے كائل اور ايمان كمل ہو جاتا ہے۔

اب میں اس خطبہ پر اپنی تقریر ختم کر تا ہوں جور سول اکر م علیلی نے میدان عرفات اور یوم النح میں ای مقام پر دیا تھا۔ آپ نے یوم عرفہ میں فرمایا تھا:۔ من لوہر نبی کی دعا 'گزر چکی بج میری دعا کے کہ میں نے اس کو قیامت تک کے لیے الله تعالےٰ کے ماس ذخیر ہ کر کے رکھ چھوڑا ے۔ المابعد انبیاء کا مجھ سے مقابلہ ہو گا تو مجھے ان کے سامنے رسوانہ کرنا۔ میں تممارے انظاریس ای حوض کے دروازہ ر بیٹھا رہوں گا۔ (تو ایے کام کرنا کہ میرے ماس چنج حاؤ) ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے اور قتم نہ کھاؤ (کہ خدا کی قتم اییاضرور ہوگا) کیو نگر جواللہ پر قتم کھا تاہے خدااس کو جموٹا کر دیتا ہے نیز فرمایا کہ اللہ تعالے فرماتے ہیں۔اے لوگو!ہم نے تم کو ا کم م دو عورت سے بیدا کیا ہے اور تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیاکہ آپس میں ایک دوسرے کی شناخت کر سکواور یقینااللہ کے نزدیک تم میں سب سے زبادہ مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ مثلی ہو۔ پس عرفی کو عجمی پر عجمی کو عرفی پر کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر پکی فوقیت نہیں کر تغربے ہوگی) اے گروہ قریش! دیکھواپیانہ ہو کہ تم تو دنیا کو ائی گروٹول یر لاد کر لاؤلور دوس ے

الاكل نبي قد مضت دعوته الا دعوتي ادخدتها عند ربي الي يوم القيمه اما بعد فان الإنبياء مكاثروني فلا تخذوني فاني جالس لكم على باب الحوض وفي رواية ولا قالوا على الله فانه من قال على الله يكذبه (طبراني في الكبير عن ابي امامه) (ان النبي بَيْنَا قال يوم حجته الوداع ان الله يقول يا ايها لناس انا خلقنا كم من ذکر و انثی وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندا الله اتقاكم فليس لعربي على عجمي فضل ولا لعجمي على عربي فضل ولا لاسود على ابيض فضل ولا لاييض على اسود فضل الابالتقوى يا معشر قريش لا يجتبئو بالدنيا تحملونها على رقابكم ويحثى الناس بالآخرة فافي لا اغنى لوگ آخرت کولائیں۔ (تم دنیا کے طالب مو اور دوس سے آخرت کے طالب ہول) کہ اس صورت میں تم کو اللہ (کے عذاب ہے کھے نہ جا سکوں گا۔ آپ نے جید الوداع میں اللہ کی حمد و ثناء کی اور تذکیر ونفیحت كرتے ہوئے فرماما كون سادن سب ہے زبادہ حرمت والاہے ؟ لوگول نے کما فج اکبر کاون (یوم عرفه) فرمایا تو من لوکه تمهاری جان تمحاری آرو تمحارے اموال کی حرمت آپس میں ولی بی ہے جیے اس دن کی حرمت اس زمین میں اس ممینہ میں ہے من لو! ہر مخص كا جرم اس كى ذات كے ساتھ جاری ہے کوئی باب این بینے کے جرم میں اور کوئی بیٹا ہے باب کے جرم میں كر فآر نه كيا حائے گا۔ س لو بر مسلمان ملمان کا بھائی ہے کی مسلمان کوائے کی کھائی کی کوئی چز طلال نہیں سوااس کے کہ جووہ طلال كروے (بيد كروے يا مع كر دے ) من لو حالمیت کا سود سب ساقط ہے بس تم كواصلي مال لمے كا۔ نہ تم كى پر ظلم کرونہ تم پر ظلم کیاجائے گااور حضر ت عباس<sup>"</sup> کاسود بوراکا بوراسا قط ہے (ان کواصل مال بھی نہ لے گا) جالمیت کے

عنكم من الله شيئا( طبراني من الكبير عن الحداء بن خالد) عن عمرو بن الاحوص قال شهدت حجة الوداع محمد رسول الله ينيخ فحمد الله واثني عليه وذكر و وعظ ثم قال محمد اي يوم احرم قال اليوم حج الاكبر قال فان دمائكم واموالكم اعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الا لا يجني جان الاعلى نفسه ولا لحن والد على ولده ولا ولد على والده - الا ان المسلم اخو المسلم فليس يحل لمسلم من اخيه شيئي ولا ما اهل من نفس الا وان كل ربا الجاهلية موضوع لكم روس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس فانه موضوع كله خون سب ساقط بس اب انكامطاليه نهيس بهو مكادر سب سے پہلے میں اپنے خاندان كے خون کو ساقط کر تا ہوں جو جالمیت میں ہوا تمالینی حارث بن عبدالمطلب کا خون جن کو ہر مل نے مار ڈالا تھا۔ س لو عور تول کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ تمہارے یاس معز لے قیدی کے ہیں۔اس کے سواتم کوان پر اور کھے حق نہیں۔ البتہ اگر وہ محلی یے حائی براتر آئی تو (اول)ان کے ماس لیٹنا چھوڑ دو اور (اس سے بھی درست نہ ہوں) تو ہلکی مار ماروجس سے خون نہ تکلے۔ مجر اگر وه تابعدار جو جائين توان ير زيادتي کے لیے بہائے مت ڈھونڈو۔ بن لو!ایک حق تمارا عور تول يرب ايك حق ان كاتم ير ب - تماراحق توب ب ك تمارك بہتر وں پرایسے آدمیوں کونہ لیٹنے دیں جن ہے ان کونا گواری ہے اور تمھارے گھر ول میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم پند نہیں کرتے اور ان کا حق اوپر تمعارے بہے کہ کمانے کڑے میں ان کے ساتھ احمان کرو۔ (نگ نه رکمو) بن لو! شیطان اس ہے مایوس ہو چکاہے کہ تمحاری سرزمین میں اس کی عمادت کی جائے لیکن

الإدان كل دم كان في الجاهلية موضوع واول دم اضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبدالمطلب و دكان مستر ضعافي بني ليث فضلة هزيلالاواستوصوا بالنساء خير ا فانهن عوان عندكم ليس تملكون شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشة مبينه فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن غير باغير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن صبيه ان لكم على نسائكم حقاً ونساء ثكم عليكم حقا فاما متعكم على نسائكم فلا يومئن وشكم من تكرهون ولا باذن في بيوتكم لمن تكرهون الاوان حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن وفي رواته الاوان الشيطان قد ايس ان يعبد في

محض کاموں میں اس کی املاعت کی جائے گی جن کوتم معمولیات شمجمو کے اور وہ اس ے خوش ہو مائے گا نیز فرمایا زمانہ ای حالت پر گردش وا نقلاب کے بعد آ محیاہ جس براس ون تاجب اس نے آسان و زمین کو بیدا کیا تھا۔ سال کے بارہ مینے ہیں جن مين جار ميني محترم بين ذوالقعده ذوالححه محرم اور رجب بير فرمانا كه كون سا مہینے ہے؟ محلیہ نے کمااللہ ورسول ہی زباده جانتے ہیں۔ان کوبہ گمان ہواکہ شاید آپ کوئی دومر انام ر کھناجا جے ہیں فرملاکیا به ذی الحجه نہیں ہے؟ سحلیہ نے کہا پیشک پھر ہوجھاں کو تی مستی ہے سجانہ نے کہا الله ورسول اعلم به فرمایا کیا به بلاد حرم نهیں ے ؟ عرض كيا كيا يوك فرمايا يہ كونسادن ے ۔ محلہؓ نے کمااللہ درسول اعلم فرمایا کیا یوم الخر نہیں ہے؟ عرض کیابیٹک فرمایا تو س لو که تمهاری حان و مال و آبر و کی حر مت ہر مخص پر ولی بی ہے جسے اس دن کی حرمت اس سرزین میں اس مقدس مهینه میں ہے تم اینے رب سے ضرور ملو مے اور وہ تمعارے اعال کی بازیرس کرے گا۔ تو ریکھو میرے بعد کافروں کی طرح ایک

بلدكم هذا ولكن ستكون اطاعة فيما تحتقرون من اعمالكم و يرضى به (للترمذي وللشيخين نخوه عن ابن عمر)ان الزمان قد استدار كهتتكم يوم خلق الله عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث منواليات ذو القعده و ذوالحجه والمحرم ويحب عنصر الذى بين جمادي وشعبان اي شهد هذا قلنا الله و رسوله اعلم نسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس ذلك ذوالحجه؟ قلنا بلي قال اي هذالا قلنا الله و رسول اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسيميه بغير اسمه فال اليس ذلك ذوالحجه؟ قلنا الله و رسول الله بينية اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليم البلاد الحرام؟ قلنا

دوس سے کی محرون نہ ماریا۔ خبر دار! جو بلي قال فاي يوم هذا؟ قلنا الله یمال موجود ہے وہ غائبین کو پہنجا و رسوله اعلم فسكت حتى دے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ جس کو یہ بات ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال پنجائی جائے وہ محض سننے والوں سے زیادہ سمجعدار ہو بھر دو تین بار بوجھا کہ ہٹلا کیں اليس يوم النحر؟ قلنا بلي قال میں نے تم کورین پہنیادیا؟ سب نے کہالال فان دماء كم واموالكم و ب شک پنجادیا۔ آپ نے فر ملیا اے اللہ! اعراضكم عليكم كحرمة آب گواہ ریں ایک روایت میں یہ بھی ہے يومكم هذا في بلدكم هذا في ك آب نے فرملا تين چزول مي مسلمان شهر كم هذا وستلقون ربكم کاول خیانت جمیں کر تا۔ ایک اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنے میں دوسرے احکام فليسئلكم عن اعمالكم ان فلك مسلمین کی خیر خواہی کرنے میں۔ تیسرے ترجعو بعدى كفارا يضرب ملمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے میں بعضكم رقاب بعض ليبلغ کیو تکہ ان کی دعائم ان کی یشت بنای الشاهد الغائب كرتي بن-

ری ہیں۔

اب میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اس دن کا جتنا صدّ باتی ہے اس کو غنیمت سمجھے۔
غروب آفآب کے ساتھ ساتھ یہ محفل مقدس ختم ہوجائے گی ان ساعتوں کو دعاء اور توبہ داستغفار
اور تفرع وزاری میں گزار ہے اور جو مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ صدیث میں ہے کہ اللہ تعالے اہل عرفات ہیں کے فات سے فرشتوں کے سامنے مباہات فرماتے ہیں بعنی اپنی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ اے فرشتو! دیکھو یہ میرے بعدے دور در از سے میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔وہ لبیک پکارتے ہوئے یہاں ہے میرے بعد داور اہل جا نان سب کو حش دیا۔ بھر تھم ہوتا ہے کہ میرے بعد داور اہلی جاؤ۔
میں نے تم کو حش دیا ہے۔ دعا کیجے کہ اللہ تعالے ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن

کے ساتھ ملائکہ کے سامنے مباہات کی جائے گی اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط منائے۔ اس بیں قانون شرعی کا جلد نفاذ ہو جائے اور کشمیر وفلسطین دونوں فتح ہو جا کیں۔ بسود و ہنود کی سلطنت تباود کہ باد ہو جائے جو مسلمانوں پر ظلم وستم ڈھارہے ہیں۔

امين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

(ماخوذ تذكرة الظفر صفحه ١١٨٢١٠)



# مسئله قربانی پر ایک اہم مکالمه

### قربانی کے مسئلہ پر مکالمہ

سنر جج میں کراچی کے قیام کے دوران حضرت مولانار حمۃ اللہ علیہ نے ایک منکر حدیثے قربانی کے مسئلہ پراپنے مکالمے کاذکر فرمایاہے۔ فرماتے ہیں''۔

میں نے کہا آخر آپ کے اس وعوے کی دلیل کیا ہے؟ کہنے گئے قر آن میں ہے شم محلها الی البیت العنیق جس معلوم ہوتا ہے کہ شعائر اللہ یعنی قربانی کا محل بیت اللہ ہے۔ "میں نے کہااؤل تو یہ آیت ہی قربانی کے متعلق نہیں بلعہ ہدی کے متعلق ہے اور ہدی کے بارے میں ہم بھی یک کہتے ہیں کہ اس کو حرم میں ذرا کیا جائے۔ دوسرے اس کو قربانی کے لیے مان لیا جائے تو لازم ہوگا کہ بیت اللہ کے اندر قربانی کی جائے کیونکہ آیت میں ختی بیت العیق کو فرمایا گیا ہے اب اگر کی ولی سے البیت العیق کو فرمایا گیا ہے اب اگر کی دلیل سے البیت العیق کو بجائے بیت اللہ کے پورے حرم پر محمول کریں کے توای دلیل سے آپ کو دلیا ہے آپ کو

ہے۔ گراس کو کوئی عاقل بھی تنگیم نہیں کر سکتاکہ بیت اللہ یا معجد حرام کو قربانی کے جانوروں کے خون اور گورو پیٹاب وغیرہ سے ملوث کیا جائے توجس دلیل ہے آپ اس کو معذیر محمول کریں گے اس دلیل ہے ہم اس کو ہدی کے ساتھ مخصوص کریں گے۔ "کہنے لگے اگر الیا ہے تو قر آن میں کی جگہ تو یہ ہو تاکہ قربانی دوسری جگہ بھی ہو عتی ہے۔"

میں نے کماای آیت کے بعد دوسری آیت میں ہے

"ولكل امة جعلنا منسكاليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة

الانعام "

کہ جتنی شریعتیں گزری ہیں ان میں ہم نے ہراُمت کے لیے قربانی کرنااس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ کانام لیں جو اس نے ان کوعطا کیئے تھے۔

تو کیا ہراُمت کے لیے تھم تھاکہ معد میں جاکر قربانی کیا کریں ؟ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ پھر قر آن شریف میں مولے علیہ السلام کا قول ند کور ہان الله یا مرکم ان تذبیحوا بقرہ (کہ اے بنی امر ائیل خداتم کو عکم و پتا ہے کہ ایک گائے پایل ذی کرو) اور آدم علیہ السلام کے پیوں کی قربانی کا بھی ذکر ہے۔ اذفر با فربانا فنفبل من احدهما ولم یتقبل من الأخر (کہ دونوں نے قربانی کی ایک کی تو قبول ہوئی دوسر ہے کی قبول نہ ہوئی (تو کیا آپ یہ کمیں کے کہ یہ سب قربانیال معتر ہی میں ہوا کرتی تھیں ؟ کمنے گئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ گھر کھر بلاوجہ قربانی کی جائے اور اتنے جالوروں کا خون کر کے روپیہ ضائع کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت معتہ والوں کی معاشی حالت خراب تھی۔ ان کا محل وقوع ایسا ہے جمال پیداوار کم ہوتی ہے بواد غیر ذی زرع اس لیے ان کی اید او کے لیے قربانی مقر در کی گئی کہ لوگ معتہ جاکر قربانی کیا کریں۔"

میں نے کہار سول اللہ علی کے حضور نے ال کے حق میں قومخہ والے اسلام اور مسلمانوں کے برایر وشمن اور در پئے آزار و قبال ہی رہے حتی کہ حضور نے ال کے حق میں قبط کی بد دعا کی تو وہ امداد کے الل کتی کہ جم طرف سے مسلمان سمت سمت کر ہجرت کر کے مدینہ آرہے تھے۔ اگر قربانی کی بید علت ہوتی تو جائے نم محلها الی البیت العتیق کے نم محلها الی البیت الرسول فر مایا جاتا۔ پھر جو علت آپ فرمارے ہیں قر آن میں تواس کا کہیں ذکر نہیں۔ محض آپکا اپنا قباس ہے تو چرت ہے کہ یا تو آپ کو صرف قر آن پر اصرار تھا کہ حدیث تک کو مانے کے لیے تیار نہ تھے یاب قباس کو مانے لگے جس کا در جہ حدیث اور اجماع کے بعد ہے بھر طیکہ قباس کی مجتمد کا ہو۔ مقلہ کا قباس تو کی در جے میں بھی معتبر نہیں میں نے ہتا دیا ہے کہ قر آن سے قربانی کا ہر است کے لیے اور ہم جگہ ہونا ثامت ہے۔ ساتھ بی حدیث سے بیات واضح ہے کہ رسول اللہ علیکہ فربانی کا ہر است کے لیے اور ہم جگہ ہونا ثامت ہے۔ ساتھ بی حدیث سے بیات واضح ہے کہ رسول اللہ علیکہ نے مدینہ ش ہر سال قربانی کی ہے اور فرمایا

"من وجد سعة فلم يضح فلا يحضرن مصلانا."

"جو مخض و سعت کے باوجو و قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔"

اس تھم کے بعد مدینہ میں صحابہ کا قربانی کرنااور ان کے بعد ہر زمانہ میں ساری اُسّت کا ہر جگہ قربانی کرنا برابر متوارث چلا آرہاہے تو کیاساری اُسّت قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجی تھی آج آپ ہی اس کو سمجھے ہیں۔اگر آپ کی فنم کو تشلیم کر لیا جائے تو آیت کا مطلب ایسا ہو گا جے کوئی بھی عاقل قبول نہیں کر سکار کہ قربانی بیت اللہ میں ہونی چاہیے۔ حالا نکد اس میں بیت اللہ کی تعظیم نہیں بلحد سر اسر بے حرمتی ہے کہ سارابیت اللہ اور اس کے ساتھ مجد حرام بھی قربانی کے جانوروں کے خون پیشاب اور گویر ے ملوث ہواکرے۔"(صفحہ ۱۳)

## قیام پاکستان اور نظام اسلام کے لیے علماء کی جدوجہد

اکابر علماء و مشائ نے نے کہ ۸ اء میں تحریک آزادی کا آغاز فرمایا تھالور کے ۱۹۳ء میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کے بعد جو خطر ہ مسلمانوں کے دین ودنیا کو لاحق ہوا۔ اس کاسد باب کرنے کے لیے الشیخ المشائخ حضر ت حاجی المداد اللہ تھانوی مہاجر کی 'حضر ت حافظ محمد ضامن تھانوی شہید' حضر ت مولانار شید احمد گنگو ہی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانو توی 'وغیر ہیر رگوں نے سب سے اوّل جہاد آزادی میں حصتہ لیا 'بہت سے علماء و مشائخ اس میں شہید ہو کے اور بہت سے بزرگ ہجرت کر گئے۔ پھرریشی رومال کی تحریک اور پھر خلافت کمیٹی کا کام انتھی ہر گوں کے جانشینوں کے کارنا مے ہیں 'ان میں حضر ت شیخ المند مولانا محمود حسن دیو ہدی 'حضر ت مولانا سے ہیں 'ان میں حضر ت شیخ المند مولانا محمود حسن دیو ہدی ' حضر ت مولانا سے ہیں 'ان میں حضر ت شیخ المند مولانا محمود حسن دیو ہدی ' حضر ت مولانا سے ہیں 'ان میں حضر ت شیخ المند مولانا محمود حسن دیو ہدی ' حضر ت مولانا سے ہیں 'ان میں حضر ت شیخ المند مولانا محمود حسن دیو ہدی گئی اور مولانا عبید اللہ سند حتی کے نام نمایاں ہیں۔

جس زمانے میں کانگریس اور خلافت کمیٹی کی تحریکات ہندوستان میں جاری تھیں'
اس زمانہ میں میر استقل قیام تھانہ بھون میں تھااور درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف اور افتاء کا
کام بھی میرے بپر دہتما' حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر
مسلمانوں کاکوئی تحریک چلانا پندنہ تھاای لیے حضرت علیم الامت ان تحریکات سے الگ رہے۔ اور
حضرت کے مسلک کی تائید میں مجھے "تحدیر المسلمین عن موالاۃ المشر کین" کے نام

ے چندرسالے تالیف کرنے کی نومت آئی۔

اس معاء پر حضرت علیم الامت کے خلاف بوی شورش ہوئی کہ یہ کانگریس اور خلاف میں سے میں ہوئی کہ یہ کانگریس اور خلاف میں کے اللہ ہوکر حکومت انگریز کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یسال تک کہ تعانہ ہمون کے مسلمانوں کو بھی مولانا کے خلاف بھر کیا گیا اور نومت بہ استجار سید کہ بعض لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ مولانا کو خانقاہ امدادیہ سے الگ کر دیا جائے۔ گر اللہ تعالے نے اپنی نصر ت و جمایت کا ایسا اظہار فرمایا کہ عنامین کوشر مندہ ہوکر مولانا کے سامنے جھکنا پڑا۔

اس زمانے میں مولانا کفایت اللہ صاحب صدر جمعیۃ علماء ہند (دبلی) حضرت علیم الامت ہے مسائل حاضرہ میں گفتگو کرناچاہی۔ حضرت اللہ مت ہے مسائل حاضرہ میں گفتگو کے لئے تشریف لائے اور خلوت میں گفتگو کرناچاہی۔ حضرت نے فرملیا کہ ان مسائل میں آپ کی جو رائے ہے آپ اس کا اعلان کر چکے ہیں اور میں اب تک ان تحریکات میں شریک نہیں ہوں۔ خلوت میں گفتگو کرنے سے لوگوں کو شبہ ہوگا کہ میں بھی در پر دہ آپ کے موافق ہو گیا ہوں اور اس صورت میں خطرہ ہے جس کے لئے میں تیار نہیں ہوں۔ اس لئے جو کچھ فرمانا ہو۔ علانہ فرمایا جائے۔

چونکہ مولانا کفایت اللہ صاحب علانیہ گفتگو پر آمادہ نہ تھے۔ اس لئے حضرت نے فرمایا کہ مجریہ بہتر ہے کہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں خطیص لکھ کر ڈاک ہے آئج دیجئے 'میں دیانت و امانت کے ساتھ اس میں غور کروں گا۔ اگر دل نے قبول کرلیا۔ آپ کواطلاع کر دوں گا۔ ورنہ خاموش رموں گا جیسااب تک ہوں۔ آپ میرے جواب کا انتظار نہ فرما کیں۔ مولانا کفایت اللہ صاحب نے خوش ہوکر فرمایا کہ ہاں 'یہ صورت مناسب ہے۔

اس گفتگوے فارغ ہو کر مولانا کفایت اللہ صاحب ؒ نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت تعانوی جو ہندود کل کے ساتھ مل کر کام کرنے سے کراہت کرتے ہیں تواس کی کیاد جہ ہے؟ حالا نکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ حضور علیاتے نے یہود کواپنے ساتھ جماد میں لیاہے میں نے عرض کیا کہ کفار و مشرکین کو جماد میں اس وقت لے سکتے ہیں کہ جھنڈا مسلمانوں کا رہے اور کفار ہمارے حکم کے تحت میں ہول۔اس وقت حالت پر عکس ہے۔کا گریس میں غلبہ ہندووں کا ہے اور ان

ى كا تقم غالب ہے۔

۱۸۵۷ء میں ہمی مسلمانوں نے ہندووس کے ساتھ مل کر کام کیا تھا اور بظاہر مسلمانوں کا تھم خالب تھا گر پھر ہمی ہندووس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا مسلمانوں کو بحر مہادیااور خود انگریزے مل گئے۔

پرجب مسلم لیگ نے کا تگریس سے الگ ہو کر آزادی ہند کا مطالبہ کیا 'حضرت عکیم الامت نے مسلم لیگ کی تائید کی اور شظیم المسلمین 'تعلیم المسلمین 'تعلیم المسلمین ن تعلیم المسلمین کے نام سے چند مضامین شائع فرمائے اور پٹنہ ہیں جو مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں حضرت کی طرف سے ایک وفد بھی قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح سے کفتگو کرنے کے لئے جمیجا گیا اور حضرت اقد س نے مسلم لیگ کے نام انجا کی ہیام بھی جمیجا تھا جو اس ناچیز نے پٹنہ کے اجلاس میں پڑھ کر سایا۔

مسلم لیگ نے کا گریس سے الگ ہو کر بہلا الیکن جمانی میں لڑاتھا۔ جمانی کے مسلمانوں نے تار پر دریافت کیا کہ کا گریس اور مسلم لیگ میں سے کس کو دوٹ دیا جائے ؟ حضرت اقدس نے جھے اور مولوی شبیر علی سلمہ کو مشورہ کے لئے بلایا اور فرمایا کہ:۔

'' مسلم لیگ اگر چہ خالص مسلمانوں کی جماعت ہے تمرابھی تک ان مسلم لیکیوں پر بھی پورااعتاد نہیں کہ بیرواقعی ہندوستان کوانگریز ہے آزاد کرانا چاہتے ہیںاور آزاد کراکریمال دین اسلام کو قائم بھی کریں گے یامصطفے کمال پاشا کی طرح دین کو مسح کریں گے ؟ میں اس تار کا کیا جواب دوں''؟

میں نے عرض کیا کہ کانگر لیں کی جمایت کے تو آپ خلاف ہیں ہی اس یہ جواب دے دیجئے کہ کانگریس کودوٹ نہ دو۔ فرمایا ہاں 'یہ ٹھیک ہے چنانچہ یکی تاردے دیا گیا۔ جھانسی کا یہ الیکشن جیت کر مولانا مظمر الدین صاحب شیر کوئی (مدیر الامان) مرحوم اور شوکت علی صاحب مرحوم تھانہ بھون تشریف لائے تو کہنے لگے :۔

" مسلم لیگ کے پاس کا گریس کے برابر نہ روپیہ تھا'نہ سازو سامان ہس ہمنے آپ کے جار کو تھیم الامت مولانا تھانوی کا تعلی کہ کریزی مقدار میں پوسٹروں کی شکل میں جاجا تھیم بھی کیااور چہاں بھی کیا۔اس کا نتیجہ یہ ہواکہ مسلمان پولنگ پر آتے تو تنے کا گر لیس کی لار یوں پر اور
آپ کا تنوی د کھ کردوٹ مسلم لیگ کو دیتے تھے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔"
واقعہ سے کہ حفرت تھیم الامت کی حمایت نے مسلم لیگ میں جان ڈال دی ور نہ محمدیۃ علاء ہند کے مقابلہ میں جو کا گریس کا ساتھ دے رہی تھی مسلم لیگ کا کامیاب ہوناد شوار تھا۔
محمدیۃ علاء ہند میں علاء اکثریت سے تھے۔ مولانا حسین احمد صاحب من فی اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مشاہیر بھی کا گریس کے ساتھ تھے۔

مٹر محمد علی جناح (قائداعظم) ہے کی نے پوچھاتھاکہ کانگریس کی حمایت میں تو بہت سے علماء ہیں۔مسلم لیگ کے ساتھ کون سے عالم ہیں۔ قائداعظم نے فرمایا :۔

"مسلم لیگ کے ساتھ مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی ہیں جو ایک چھوٹی ی بستی میں رہتے ہیں محروہ اتنے بردے عالم دین ہیں کہ سب علماء کا علم و تقویٰ ایک پلڑے میں رکھا جائے اور مولانا اشرف علی صاحب کا علم و تقدیں دوسرے پلڑے میں تو مولانا کا پلتہ بھاری رہے گا۔ مارے واسطے ان کی جمایت ہیں کافی ہے۔"

یہ جولائی ۱۹۳۳ء کاواقعہ ہے۔اس وقت مسلم لیگ مطالبہ پاکستان پر جی ہوئی تھی اور عکیم الامت کی جماعت اس کی جمایت کر رہی تھی۔ پھریہ رائے ہوئی کہ مطالبہ پاکستان کے لئے علماء کوا پنا مستقل مرکز قائم کرناچاہیے۔ جمعیہ علماء ہند کا گھر ایس کے ساتھ تھی۔

ہم نے اکتوبر ۱۹۳۵ء میں جمعیۃ علاء اسلام کی بدیاد کلکتہ میں ڈالی۔ جار دن تک اس کے اجلاس ہوتے رہے۔ لوگوں کابیان تھا کہ خلافت کا نفر نس (کلکتہ) کے بعد ایساا جلاس کلکتے میں مجمی نہیں ہوا۔

اس اجلاس میں حغزت علامہ شہیراحمہ مبادب عثانی کو صدر مرکزی منتخب کیا گیا۔ حضزت مولانا اس وقت علیل تھے۔اس لئے کلکتہ تشریف نہ لاسکے گر اپنا ایک پیام مولانا ظہور احمہ دیوں یدی کے ہاتھ اجلاس میں پڑھنے کے لئے چھچو یا تھا۔

ای پام کوسانے کے بعد میں نے تحریک کی کہ مولانا شیر احمد صاحب ان کو صدر

جمعیة علاء اسلام منتخب کیا جائے۔ سب نے بالا تفاق اس کی تائید کی۔ اس قرار داد کو لے کر میں دیو بھر حاضر ہوا تو آبدیدہ ہو کمر فرمایا:۔

''کہ بھائی' میں تو سولہ مینے سے صاحب فراش ہوں جھے میں سفر کی ہمت کمال ؟ اور اس کے لئے صدر کو جاجا جلے کرنا اور تقریر کرنا ہوگ۔ جیسا کہ مولانا حسین احمد صاحب صدر جمعیت علاء ہند جاجا جلے کرتے اور مطالبہ پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔''

میں نے عرض کیا ''آپ صدارت قبول فرمالیں کام کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں۔'' مولانا خوش ہو کے اور صدارت قبول فرماکر جمعیة علاء اسلام کی بدیاد مضبوط کر دی۔

اب میں نے پاکستان الیکش کے سلسلے میں طوفانی دورہ شروع کیا جس میں تقریباً چار مہینے تک پورے ہندوستان کا مسلسل سنر کیا کہ ایک قدم ہو۔ پی۔ میں تھا تو دوسر ابہار میں 'مجھی مگال میں تھا تو مجھی پنجاب وسر حدمیں' مجھی سندھ میں تو مجھی بمبئی میں۔

ہر روز جلسہ ہو تا تھا صبح کو کسی جگہ 'شام کو کسی جگہ 'عشاء کے بعد کسی اور جگہ میر سے اس دورے کی خبریں خطوط واخبارات ہے مولا تا شہیر احمد صاحب عثانی کو ملتی رہتی تھیں۔ جب میں اسی زمانے میں ایک بار دیوہ تد پہنچا تو خوش ہو کر فرمایا :۔

" ہمیں یہ امید نہ تھی کہ آپ اس جفاکشی سے کام کریں گے واقعی آپنے تو ہوے یوے ہمت والوں کے بھی حوصلے پت کر دیے۔"

یہ دورہ کیسا کامیاب رہا؟ اس کے لئے نوابر ادہ لیاقت علی خاں مرحوم وزیرِ اعظم پاکستان کا مکتوب گرامی نقل کر دینا کافی ہے جو موصوف نے دفتر مرکزی مسلم لیگ ہے میرے نام ڈھاکہ ہمیجا تھا۔

(صفحه ۵۰۵۰ مر ۱۹۳۵ء دیل)

### محرّم القام! زادالله مكارمهم

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاية "

میں انتائی معروفیتوں کے باعث اس سے تیل آپ کو خط نہ لکھ سکا۔ مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں اللہ پاک نے ہمیں بدی نملیاں کامیابی عطافر مائی اور اس سلسلے میں آپ جیسی ہستیوں کی جدوجہ دبہ جسع باعث برکت رہی۔

آپ حضر ات کااس نازک موقع پر گوشد عزات سے نکل کر میدان عمل میں اس سر گری کے ساتھ جدو جمد کرنا ہے حد مؤثر علمت ہوا۔ اس کامیابی پر میں آپ کو مبار کباد دیتا ہوں۔ خصوصاً اس حلقہ انتخاب میں جمال سے ہماری ملی جماعت نے جمعے کھڑ اکیا تھا۔

آپ کی تح روں اور تقریروں نے باطل کے اثرات بہت بوی حد تک ختم کردیئے ہیں۔ بھر حال اس سے بھی سخت معرکہ سامنے ہے (مراد صوبائی انتخابات)

ہمیں اللہ کے ضل ہے قوی امید ہے کہ وشمنان اس معرکے میں بھی غامر و نامر او جار او جار او جار او جار او جار ہیں گا۔

امیدہے کہ اس عرصے کے لئے آپ کور خصت مل جائے گی اور آپ کی تحریروں' تقریروں اور مجاہدانہ سر گر میاں آندوالی منزل کی دشواریوں کو بھی معتدبہ حد تک ختم کر سکیس ہے۔

> والسلام مع الا كرام "ليافت على خان"

یہ اللہ تعالے کا فضل و کرم تھا کہ مولانا شمیر احمد صاحب عثمانی "صدر جمعیۃ علاء اسلام بننے کے بعد روجعت ہو گئے کہ اب انھول نے دیوبید 'میر ٹھ ' دہلی وغیر ہ میں پاکستان حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں کوجو شلے انداز میں تیار کیا۔

صوبائی الیشن کی جدو جہد میں آپ نے بسبنی 'لاہور اور پشاور تک متعدد جلسوں میں صدارت کی اور اپنی تقریروں ہے مسلمانوں کوپاکتان کے لئے دوٹ دینے پر آمادہ کیا۔

مرکزی اسمبلی انتخابات میں مسلم لیگ کو سوفیصدی کامیابی ہوئی توہر جگہ خوشی میں جلے ہوئے۔ کلکتے میں بوا عظیم الشان جلسہ ہوا جس میں تقریباً دس لا کھ کا اجتماع ہوا۔ مجھے بھی دھا کے سے اس جلنے کے لئے بلایا گیا۔ خواجہ ناظم الدین مرحوم اور شہید سرور دی مرحوم نے تقریبیں کیں 'مجھے بھی اس جگہ خطاب کرنے کو کہا گیا۔

صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابی ہے انگریز اور کانگریس مطالبہ پاکشان کو ماننے پر مجبور ہو گئے مگر پھکال اور پنجاب کی تقتیم پر کانگریس اڑ گئی اور قائد اعظم نے اس کو منظور کر لیا۔

۹ جون ۷ سام ۱۹ ء کو مسلم لیگ ہائی کمان کا جلسہ دبلی میں منعقد ہوا' تا کہ اس طرح کا پاکشان منظور کرنے بانہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔

اس اجلاس میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثانی کواور جھے بھی بلایا گیا تھا۔ مولانا کے ساتھ مولانا محمد طاہر صاحبؓ بھی تھے۔ جلے میں مختلف انداز پر تقریریں ہوئیں۔ حسرت موہانی صاحب اس قتم کایاکتان منظور کرنے کے حق میں نہ تھے گر قائد اعظم نے فرمایا :۔

"اگر تقتیم مگال و پنجاب کو منظور نه کیا گیا تو پاکشان نهیں بن سکے گا۔ میری رائے ہے کہ اس کو منظور کر لیا جائے۔"

سلمٹ اور سرحد کے بارے میں کانگریس کو رفرنڈم پراصرار تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کی رائے علیحدہ معلوم کی جائے۔ قائداعظم نے اس کو بھی منظور کیا۔ اس جلیے میں خاکسار جماعت نے کچھ گڑ بو کرنا جاہی تھی گر مسلم لیگ کے رضا

كارول نے ان كو جليے ميں آنے كامو تع ندديا۔

قرار داد پاکستان منظور ہو گئی تو ۱۱جون کے ۱۹۴۰ء کو مولانا شبیر احمد صاحب عثانی اور سے ناچیز قائد اعظم سے ان کی کو تھی پر ملے۔اس وقت ان کے سیکرٹری کے سوااور کوئی نہ تھا۔

ہم نے سوال کیا کہ آپ ۱۴ اگت کوپاکتان لینا چاہتے ہیں جس میں صرف دو مینے باقی ہیں۔ دومینے میں توایک گاؤں بھی پوری طرح تقتیم کر لین ہے۔ دومینے میں اندیشہ ہے کہ ۱۴گست کو آپ کے ہاتھ میں صرف پاکتان کی دستاویز ہوگی نہ خزانہ ہوگا نہ فوج اور نہ اسلحہ۔ فرمایا :۔

"لار ڈواؤنٹ ہیٹن بہت جلدی کر رہاہے۔ ۱۳ اگست تک تقلیم کا کام مکمل ہو جائے گا۔" ہم نے کما :۔

" پھر پاکستان بننے کے بعد ان مسلمانوں کا کیا حشر ہوگاجو ہندو ستان میں رہ جا کیں گے ؟ ہمارے خیال میں آپ دو ڈھائی سال تک د بلی نہ چھوڑیں تا کہ اس مدت میں پاکستان کی تقسیم مکمل ہو کر ہر چیز اپنے جھے کی آپ حکومت ہندے وصول کرلیں اور ہندو ستانی مسلمانوں کو بھی آپ کے قیام د بلی ہے بری ڈھارس ہمدھے گی۔"

فرمايا:

'' جیسے ہندوستان میں مسلمان رہیں گے 'پاکستان میں ہندو ہوں گے۔ان کے خیال سے حکومت ہند مسلمانوں پر ظلم و تشد دروانہ رکھے گی۔''

-: الم نے کما :۔

" حکومت ہند جانتی ہے کہ مسلمان اپنی نہ ہبی روایات کے پاہند بین وہ ان مسلمانوں کا بدلہ جو ہندوستان میں رہیں گے 'پاکستانی ہندوؤں سے نہیں لیس گے۔"

فرمايا :\_

" جھے ان مسلمانوں پر کوئی اندیشہ نہیں جو ہندوستان میں رہ جائیں گے۔" اس کے بعد فرمانے لگے :۔ " مجھے سلمٹ اور سر حد کے ریفرنڈم کابہت فکرہے۔"

ہم نے کما :۔

آپ چاہتے ہیں کہ اس یفرنڈم میں مسلم لیگ کامیاب ہو؟"

فرمایا نب

" میں کیسے نہ چاہوں گا؟ سر حد تو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور سلمٹ کا علاقہ پاکستان میں نہ آیا تو آسام کی بہت می چیزوں سے پاکستان محروم رہ جائے گا (جیسے چائے 'ناریل وغیرہ)۔

ہم نے کما :۔

" پھر آپ اس کا اعلان کر دیں کہ پاکشان کا آئین اسلامی آئین ہوگا۔ ہم انشاء اللہ دونوں صوبوں کا دورہ کریں گے اور مسلم لیگ ہی کامیاب ہوگی 'انشاء اللہ''۔

قرمايا :...

جب پاکتان میں مسلمانوں کی اکثریت ہو گی تو آئین اسلامی کے سوالور کیا ہو سکتا

ے۔'

ہم نے کما :۔

" ترکی میں بھی تو مسلمانوں کی اکثریت ہے گر مصطفے کمال پاشانے اسلامی قانون جاری نہیں کیا۔ بعض لوگوں کو مسلم لیگ سے بھی ایسابی خطرہ ہے۔ سر حد تک کاعلاقہ بہت سخت ہے۔ دہاں کے علاء وعوام اس وقت تک مسلم لیگ کودوث نددیں گے جب تک نظام اسلامی جاری کرنے کاوعدہ نہ کیا جائے۔"

فرمایا :\_

'' آپ اپنی تقریروں میں میری طرف ہے اس کا اعلان کر دیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہو گامیں ابھی اس قتم کی تحریر اس لئے نہیں دے سکتا کہ فقنہ پرور ہندواس کا یہ مطلب ہیان کریں گے کہ پاکستان میں ہندووک کو مسلمان ہمایا جائے گا۔ پاکستان من جائے اور جمہوری طریقے پر اسمبلی میں اکثریت واقلیت دونوں کے نمائندے آجائیں تواس کو پٹنگی کے ساتھ واضح کر دیا جائے گا کہ آئین تواسلامی ہو گا گر آئین اسلام میں ہر فرقے کو فد ہبی آزادی ہو گی۔ میں نے قوم کو بھی دھو کہ نہیں دیا میریبات کا لفین کیجئے۔''

ہم نے شکر یہ ادا کیااور مصافحہ کر کے رخصت ہوئے اور طے پایا کہ سلمٹ رفرنڈم

کے لئے میں کام کروں گااور سر حدر یغرنڈم کے لئے مولانا شہیراحمہ صاحب عثانی دورہ کریں گے۔
چنانچہ میں نے اپنے احباب کو ڈھا کہ خطوط لکھے کہ سلمٹ جا کر کو شش کریں تا کہ
مسلمان مسلم لیگ کوووٹ ویں مگر سلمٹ میں مولانا حسین احمہ صاحب مدنی کے شاگر داور مرید بہت
زیادہ تھے مولانا ہم سال رمضان بھی وہاں گزار اکرتے تھے 'اس لئے جمعیۃ علاء ہند کاوہاں پورا تسلط تھا۔
دیا دہ تھے مولانا ہم سال رمضان بھی وہاں گزار اکرتے تھے 'اس لئے جمعیۃ علاء ہند کاوہاں پورا تسلط تھا۔
دیا جا ہے کے خطوط آئے کہ آپ کا پہنچنا ضروری ہے ذمین بہت سخت ہے ۔ اوھر دھا کہ یو بغور ٹی میں نوایز اوہ لیافت علی خال کا تار پہنچا کہ مولانا ظفر احمہ عثمانی کو بہت جلد سلمٹ بھے دیا جا دیا ہے۔
دیا جائے ۔ میں اس وقت تھانہ بھون میں تھا۔ وہاں بھی تار پر تار آئے تو میں تھانہ بھون سے ڈھا کے اور دیا جائے ۔ میں اس وقت تھانہ بھون میں تھا۔ وہاں بھی تار پر تار آئے تو میں تھانہ بھون سے ڈھا کے اور دیا جائے ۔ میں اس وقت تھانہ بھون میں تھا۔ وہاں بھی تار پر تار آئے تو میں تھانہ بھون سے خطا کے اور

اس وقت پولنگ میں صرف پانچ ون باقی تھے۔ای وقت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی تھا'لا کھوں آدی عرس میں آئے ہوئے تھے' مسلم لیگ نے حضرت شاہ جلالؒ کی مجد میں بطے کا انتظام کیا۔ ساٹھ ستر لاوڈ سپیکر لگائے تاکہ سارے مجمع کو آواز پہنچ جائے عشاء کے بعد میں نے لول حضرت شاہ جلال کے مزار پر فاتحہ خوانی کی مجر جلے کا افتتاح ہوا۔

میں نے پاکستان کا دارالاسلام اور ہندوستان کا دارالحرب ہونادلا کل سے ثامت کیا اور جو بھی ہونادلا کل سے ثامت کیا اور جو ہتا ہوں کے دارالاسلام ہمانا ممکن ہواس کو دارالاسلام ہمانا مسلمانوں پر واجب ہے اور بیہ جو اہرکا ہیں گیا جاتا ہے کہ سارے ہندوستان کو دارالاسلام ہمانا چاہیے 'تھوڑے جھے کو دارالاسلام ہمانا ہے کار ہے بیہ اس لئے غلط ہے کہ رسول اللہ علیقے نے بھی محتہ مکر مہ سے بھرت فرما کر پہلے مدینہ منورہ کو دارالاسلام ہمایا تھا محتہ کو دارالاسلام ہمانا آسان تھا۔ محتہ کو اس وقت دارالاسلام ہمانا دسوار تھا۔ بعد میں محتہ کو بھی دارالاسلام ہمانا دیا۔ جب وہال ایسے

حالات پيداہو گئے۔

ای طرح ہم بھی پہلے ای جھے کو دارالا سلام مانا چاہتے ہیں جو آسانی ہے بن سکتا ہے مجریا تی جھے کو بھی دیکھا جائے گا۔

اس تقریر کاعوام پر بہت اثر ہوا۔ علماء سے میں نے کہدیا کہ عوام سے نہ الجھئے۔ آپ کوجواشکال واعتراض ہو۔اس کاجواب دینے کو میں حاضر ہوں۔اب علماء نے بھی عوام کو مسلم لیگ کی مخالفت پر آمادہ کرنا چھوڑ دیا۔

اس کے بعد چند مقامات کا دورہ کیا جو سلمٹ کے ملھات میں تھے اس دورے میں حضر ت مولانا سمول صاحب عثمانی بھی میرے ساتھ تھے۔وہ خوش ہو کر فرمانے لگے۔

''الحمد للله' پاکستان کے ہتائے میں عثاثیوں کا زیادہ ہاتھ ہے: آپ بھی عثانی ہیں۔ میں بھی عثانی ہوں اور مولانا شبیر احمد صاحب بھی عثانی ہیں۔ ہقیہ علاء عثانیوں کی تائید میں ہیں۔'' میں نے کہا:۔

"دعاء کیجئے کہ سلمٹ اور سر حد کار فرنڈم پاکستان کے حق میں ہو جائے۔"

فرمايا :\_

"انشاءالله ابيابي مو گا\_"

میں پولنگ کے دن تک سلمٹ میں مقیم رہاجس دن پولنگ شروع ہوئی۔ میں نماز فجر کے بعد معمولات سے فارغ ہو کر لیٹ گیا تو غنودگی کی حالت میں دیکھا کہ مسلم لیگ اور جمعیة علاء ہند دونوں پولنگ میں ساتھ ساتھ میں کوئی اختلاف نہیں۔

ناشتے سے فارغ ہو پولنگ اسٹیشن پر گیا تودیکھا کہ جمعیۃ علماء ہنداور مسلم لیگ کے جھنڈے ساتھ میں اور لوگ نعرے لگارہے ہیں۔

"جعيت علاء مسلم ليك بهائي بهائي"!

میں نے اللہ تعالے کا شکر اداکیا کہ خواب سچاہو گیاشام کو پولنگ اسٹیشن ہے مجھے اطلاع دی گئی

کہ مسلم لیگ بچاس ہزارووٹ سے جیت گئے۔ میں نے شکرانے کی نفلیں پڑھیں پھر ڈھا کے رولتہ ہو گیا۔

اسکولوں کالجول اور مدرسہ عالیہ کے طلبہ نے ریل کے انجن کو پھولوں کے ہار پہنائے اور پر ایر :۔

> پاکستان زندهباد 'مسلم لیگ جیت گی کانگریس بارگی''۔ "سله شپاکستان کاہے "۔

نعرے لگاتے ہوئے ڈھاکے پہنچ گئے۔ ڈھاکے میں بھی اسٹیٹن پر بہت سے مسلمانوں کا بجوم تھا۔ لوگوں نے ہمیں ہار پہنانا چاہے ہم نے ہاتھوں میں لے لئے۔

مس نے اس کامیالی پر نوایز اوہ لیافت علی خان کو مبار کباد دی۔ انھوں نے جو اب دیا اله اس مبار کباد کے آپ ذیادہ مستحق ہیں۔

حفزت مولانا شبیراحر صاحب نے سر حدے رفر نڈم جی مسلم لیگ کی کامیانی پر قائد اعظم کومبار کبادہ ک۔ انھوں نے بھی جواب جی کی فرمایا:۔

مولانا اس مبار کباد کے مستحق تو آپ بی جیں۔ یہ ساری کامیانی علاء کیدولت ہو گی۔"

حمد للداب پاکتان نے ش کوئی رکاو خباقی ندری تھی۔ چنانچہ ۱۳ اگت ک ۱۹۳ء مطابق کے ۲ رمضان ۲۱ ۱۳ او کوپاکتان منصنه ظهور پر جلوه گر جوا۔ قائد اعظم نے کراچی ہیں اس نئ مملکت اسلامیہ کی پرچم کشائی کے لئے مولانا شہیر احمد صاحب حثانی کو ختب فرمایا اور ڈھا کے ہیں وزیراعلی مشرقی پاکتان خواجہ نا تھم الدین مرحوم نے اس احقر کے ہاتھوں پرچم کشائی کرائی۔

میں نے موقع کے مناسب انا فتحنا لك فتحاً مبینالیغفرلك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر ویتم نعمته علیك ویهدیك صراطاً مستقیماً اور چنر آیات اور الاوت كیں۔
ثمام وزراء و عما كدمسلم ليك اور عما كدشر خاموش بالوب سفتے رہے۔ پھر ہم اللہ كرك ميں نے پر چم
پاكتان امرایا۔ بعض حاضرین نے مدوقوں سے فائر كيئے۔ توپ خانے سے سلاى كى تو پس چلیں۔ پھر
وزراء نے اسمبلی بال میں طف اٹھایا۔ اس تقریب میں ہمی مدہ مع جماعت علماء كرشريك تحا۔

یہ جعد کاون تھا۔ لال باغ جامع مبجہ میں احتر نے نماذ جعد سے پہلے مختفر تقریری۔ خواجہ ناظم الدین بھی اس وقت مبجہ میں تشریف فرماتھے۔ میں نے اپنی تقریر میں حصول پاکستان کی نعمت پر شکر او اکرنے کی ترغیب دی اور اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ پاکستان جس غرض کے لئے حاصل کیا گیا ہے اس کو پور اکریں۔

باکستان بیل ارباب حکومت آکمن دوستور اسلام نافذ کریں اور عوام نماز وغیر ، شعائر اسلام کی پاہمدی کریں۔ پاکستان کو شراب خانوں فیبہ خانوں 'سود اور سے وغیر ، کی لعنت سے پاک کریں۔ اتفاق واتحاد کے ساتھ یا کیز واسلامی معاشر ، قائم کریں۔

فوج اور پولیس کو نماز روز ہے کا پائد منائیں اور انھیں خدمت قوم و حفاظت دارالاسلام کے لئے جان توڑ کوشش کرنے کی ہدایت کریں۔ خفیہ پولیس مشحکم ہو۔ جس حکومت کیاس مشحکم خفیہ پولیس نہ ہووہ کمز در حکومت ہوگی۔

خواجہ ناظم الدین صاحب اس تقریر کویؤے فورسے سنتے رہے ہوئے متاثر ہوئے۔ قائد اعظم کے نام بھی میں نے ای فتم کی ہدایات کا خط لکھا جو رسالہ " نقیر پاکستان میں علاء کر ام کا حصہ (مولفہ خثی عبد الرحن چمپ کر ملتان) میں شائع ہو چکاہے۔

۱۹۴۸ء میں قائداعظم مشرقی پاکستان کے دورے پر گئے توڈھاکے کے ہر جلنے میں جھے بلاا گیادر میری کری قائداعظم سے پاس ہوتی تھی۔ایک موقع پر میں نے خاص ملاقات کے لئے وقت دیا گیا۔ کئے وقت مانگا تو گیار میچ دن کے جھے وقت دیا گیا۔

چنانچہ میں اپنے سیرٹری مولاناوین محد خان صاحب مفتی ڈھاکہ کے ساتھ گور ز ہاؤس گیا جہاں قائداعظم کا قیام تھا۔اس وقت قائداعظم کمرے میں تباہتے۔باہر پر آمدے میں خواجہ ناظم الدین صاحب لورائیک فوجی افسر نمل رہے تھے۔ قائداعظم نے پر تپاک خیر مقدم کیا اور فرمایاکہ :۔

"آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟" ہیں نے کہا "کہ جون ے ۱۹۴ء میں اجلاس مسلم لیگ(دیلی) کے موقع پر ہم نے جو عرض کیا تھا کہ وومینے میں تو گاؤں بھی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ پوراہندوستان کیونکر تقسیم ہوگا؟ آپ دوسال تک دہلی میں قیام پذیر رہیں'پاکستان کا پوراحصہ وصول کر کے کراچی تشریف لے جائیں ورند خطرہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی کاغذی دستاویز ہوگی اور کچھے نہ ہوگا۔

ہمارا خیال درست نکلا کہ پاکستان بنتے ہی ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم اور ان کا قتل عام شروع ہو گیااور پاکستان کے پاک نہ فوج تھی نہ اسلحہ جو اس ظلم کا انتقام لیتا۔ ہم نے پاکستان اس لئے نہیں بنایا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اس طرح ہندووں کے ظلم کا نشانہ بنتے رہیں۔ پھر آئین اسلام بھی جاری ہو جاتا تو یہ ساری قربانیاں گوارا تھیں :

(ع) متاع جان جانال 'جان دینے پر بھی ستی ہے!

گراب تک آئین اسلام بھی جاری نہیں ہواجس کاوعدہ ہم نے قوم سے کیا تھااور ای وعدہ کی ہما پر بی بوپی اور بھاروغیرہ کے مسلمانول نے پاکستان کے لئے ووٹ دیئے تھے ورنہ وہ جانے تھے کہ پاکستان سے ان کو پچھ دنیوی نفع نہ پہنچے گا۔ وہ ہندوستان ہی کے ماتحت رہیں گے۔ مگر ان کو خوثی اس کی تھی کہ نئی اسلامی مملکت دنیا کے نقشے پر نمودار ہوگی جس کا آئین اسلامی ہوگا۔" فرمایا :۔

"آپ کوجو کچھ کمنا تھادہ کر چکے"؟

عرض كيا:\_

"جی ہاں ، جھے اس کے سوااور کچھ نہیں کہنا"

فرمايا :\_

"بات سے کہ جھے یہ تو خطرہ ضرور تھا کہ پاکتان بینے کے بعد ہندوستان میں پکھ نہ پکھ نہ کہ فاد ہوگا مگر خیال یہ تھا کہ وہ ایسا ہوگا جیساا کثر بقر عید کے موقع پر ہوا کر تاہے جس میں مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوئے۔ یہ جھے بالکل امید نہ تھی کہ ہندوستانی حاکموں کوباولا کیا کاٹ جائے گا کہ وہ بھی بلوا ئیوں کاسا تھ دیں گے 'فوج بھی مسلمانوں کونہ چائے گی اور یہ لار ڈہاؤنٹ بیٹن انگریز ہو کر اس طرح آئکھیں، یمد کر کے تماشاد کھتارہے گا گویا کچھ ہواہی نہیں!

اس وقت پاکتان کے جھے کی فوج پاکتان میں نہ تھی 'باہر تھی اس لئے میرے پاک اس کے میرے پاک اس کے سوااور کوئی صورت ایداد کی نہ تھی کہ دول یورپ سے احتجاج کیا تو خداخداکر کے یہ قتل عام بعد ہوا۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ ہندو ظالمول سے اس ظلم کا انتقام لیاجائے گا' ذرا پاکتان مضبوط ہو جائے اور اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس وقت کشمیر میں جنگ ہو رہی تھی جس میں ہندواور سکھ جست مارے گئے تھے۔ اس کی طرف اشارہ تھا۔

ہندوستانی حکومت نے مسلمانوں کا قتل عام کر کے ایک کروڑ کے قریب مسلمانوں کو پاکستان کی طرف د حکیل دیا تاکہ پاکستان کی معیشت پربار پڑے اور سر مایہ دار ہندوؤں کو یہال سے بلا لیا تاکہ پاکستان کی اقتصادی قوت مفلوج ہو جائے۔ گر اللہ تعالے کا فضل شامل حال رہا کہ پاکستان ان مصائب سے دوجار ہو کر کمزور نہیں ہوا بلحہ مضبوط تر ہوگیا۔

آئین اسلامی کے جاری ہونے میں بھی اس لئے در ہوئی کہ پاکستان بتے ہی ان مسلمانوں کی آباد کاری پر توجہ زیادہ دیٹی پڑی جو ہندوستان سے یمال آرہے تھے۔اب ذرااس طرف سے اطمینان ہواہے توانشاء اللہ بہت جلد آئین پاکستان اسلامی آئین کی صورت میں مکمل ہوجائے گا۔

قائداعظم کی عمر نے وفانہ کی کہ وہ اپنے سامنے اسلامی آئین پیش کر دیتے۔اگر وہ زندہ رہتے تو پاکستان کا آئین اسلامی ہو تا کیونکہ وہ اپنی نقار بر میں بارہا اس کی وضاحت فر ما چکے تھے۔

قائداعظم کی اچانک وفات ہے پاکتان کے ایک انتائی قلیل مگر بااختیار طبقے نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اسلام کے اصولوں کو اس زمانے میں نا قابل عمل قرار دیتے ہوئے پاکتان کولاد بی ریاست (سیکولراشیٹ) ہتانے پر ذور دیا۔

یہ دستوری کشکش اس وقت کم ہوئی جب مارچ ۹ ۱۹۳۹ء میں وزیرِ اعظم لیافت علی خان نے دستور سازاسمبلی ہے قرار داد مقاصد منظور کرا کے اس بحث کو ختم کر دیا۔

اس قرار داد کے مطابق پاکتان میں اسلامی دستور کا نفاذ آئینی طور پر طے ہو گیا۔ قرار داد مقاصد کے منظور کرانے میں حضر ت مولانا شمیر احمد صاحب عثانی کی سعی بلیغ کو

بهت يواد خل تعا\_

حضرت مرحوم نے اس کے لئے فروری ۱۹۳۹ء بیں مشرقی پاکستان کا دورہ کیا۔ ڈھاکہ 'میمن عکم 'چاٹگام وغیرہ بیں بوے بوے جلے ہوئے جن میں لا کھول کا اجتماع ہوتا تھا۔ ان میں طے کیا گیا کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہوگا'غیر اسلامی آئین ہر گز قبول نہ کیا جائے گا۔

اس دورے کے بعد جب مولانا کراچی واپس آئے اور دستور سازاسمبلی کا جلاس مارچ 1969ء میں ہوا تو قرار داد مقاصد منظور کرلی گئی۔ مولانا کا کمتوب میرے نام ڈھاکے آیا۔اس میں تقریح تقی کہ قرار داد مقاصد کے پاس کرانے میں مشرقی پاکستان کے جلسوں کی قرار دادوں کا بیوااثر ہوائے۔

اس موقع پر حضرت مولانانے اسمبلی میں جو تقریر فرمائی وہ بھی بے نظیر تھی۔اس کا بھی بہت اثر ہوا۔

قرار داد مقاصد کے پاس ہونے سے تمام عالم اسلام میں خوشی کی امر دوڑ گئی۔اللہ تعالے پاکستان اسمبلی کو اس پر پوری طرح عمل کرنے کی تو فیق عطا فرما کیں۔

۱۹۴۸ء میں میرا تعلق مدرسہ عالیہ (ڈھاکہ) ہے ہو گیا۔ ڈھاکہ بو نیورٹی نے علیمہ گیا فقیار کرلی۔

اگت ۱۹۴۹ء مطابق شوال ۱۳۷۸ء میں حکومت پاکتان نے حکومت سعودیہ عربیہ کی طرف وفد خیر سگالی مجمعا جا ہا جس میں حضرت مولانا شیر احمد صاحب عثانی کانام بھی طے ہوا تھا کر مولانا پر فالج کادور ، پڑگیا توان کی جکہ مجمعے اس وفد میں شامل کیا گیا۔

اس و فد کے کارناموں کی پوری تفعیل ماہنامہ" ندائے حرم "کراچی میں بصورت سفر نامہ مجاز (حصہ دوم) قسط دار شائع ہو چکی ہے ابھی تک کمالی شکل میں شائع شیں ہوئی۔

اس سنر میں سلطان عبدالعزیز بن سعود مرحوم سے باربار ملا قات ہو گی۔ مرحوم نے پاکستان کے قیام پر بودی خوشی ظاہر کی۔ موجودہ سلطان امیر اکبر فیصل سے بھی ملا قات ہو گی۔وزیر مالیات عبداللہ بن سلیمان 'شیخ الاسلام اور دیگر علاء کرام سے بھی ملا قاتیں ہو کیں۔ محة معظمه بي علامه سيد علوى ماكل سے مل كر بيل بهت متاثر ہواجوان عالم بيل كر على بهت متاثر ہواجوان عالم بيل كر علوم شر عيد بيل بيزى دستگاه ہے۔ ان سے اكثر مسائل بيل تفتگور ہتى تھى۔ ان كو جھے سے حبت ہوگئ اور جھے ان سے الفت حرم كل بيل حديث كادر س ديت بيل اور يزى اچھى عرفى بولتے بيل بهت ك كرال مايہ تسانيف كے مصنف ہيں۔

ای سال حکومت ہندنے بھی اپناایک وفد خیر سگالی سعودی عرب کی طرف بھیجاتھا کراس کی وہاں پذیرائی نہیں ہوئی جب کہ وفد پاکستان کو ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیااور تمام عالم اسلام کے علاء عمائد نے اس سے طاقاتیں کیس اور پاکستان کے قیام پر بہت خوشی ظاہر کی۔ (تفصیل میرے سنر نامہ مجازی ہے جس کاذکر اور آچکاہے)

سنر حجازے والی ہوا تو میری المیہ بندوستان سے اس حال میں والی ہو کی کہ ان کو روزانہ خار آتا تھا جو بعد میں تپ دق خامت ہوا۔ بہت کھ علاج معالجہ ہوا مرصحت نہ ہوئی۔ عرم ۵۰ سات (۱۹۵۰ء) میں ان کا انقال ہو گیا۔ انا لله وانا الیه راجعون یغفر الله لنا ولها ویرحمنا وایاها ویدخلنا وایاها الحنة۔ امین!

میں اس وقت مدرسہ عالیہ (ڈھاکہ) میں مدرس اول تھا اور اپنی نقار مر میں دستور اسلامی کے جلد نافذ کیئے جانے کی حکومت پاکستان کو تاکید کر رہا تھا۔

وزیراعظم لیات علی خان نے ایک دستور چیش کیا تھاجس کو ملت پاکستان نے تسلیم نہ کیا توانحوں نے ایک تقریر جس فرمایا:۔

"كه علاء مارے چیش كردودستوركو توردكرتے جیں مخودكوئي دستور ماكر چیش نهیں

"! ]

اس پر مولانا اختشام الحق صاحب نے ہر کتب خیال کے علاء کا ایک اجتماع کرا پی میں طلب کیا۔ اور ۳۳ علاء کے و شخط ہے بائیس ٹکاتی دستور بالاتفاق پاس کرا کے حکومت کو بھیج دیا کہ پاکستان کے پہلے وزیرِ اعظم لیافت علی خان کو ۱۱ اکتوبر ۱۹۵۱ء کو ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لئے اٹھتے ہی گولی ارکر شہید کردیا گیا۔ اس واقع کو ملت پاکستان کے خلاف ایک خطر ناک سازش قرار دیا جاتا ہے ہیں اس وقت ڈھاکے ہی میں تھا۔اس موقع پر جو اجتماع ڈھا کے میں ہوا جس میں اس اندو ہتاک واقعے پر سخت رنجو غم کا اظہار کیا گیا تھا 'مدہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ :۔

د شمن یہ نہ سمجھے کہ لیافت علی خان کو قتل کر کے دوا پے ناپاک مقصد میں کا میاب ہو جائے گا۔ دویاد رکھے کہ لیافت علی خان کے ہر قطرہ و خون کے بدلے صدم لیافت علی پیدا ہو جائیں گے اور پاکستان انشاء اللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔"

لیافت علی خان مرحوم کی شیادت کے بعد خواجہ ناظم الدین کووزیراعظم اور ملک غلام محمد گورنر جزل بنادیۓ گئے۔

1907ء میں ملک غلام محمد صاحب ڈھاکے تشریف لائے تو میں نے ایک جماعت علماء کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور دستوراسلامی جلد سے جلد جاری کرنے پر ذور دیا۔ انھوں نے وعدہ کیا کہ بیدکام جلد پایہ ، جمیل کو پہنچ جائے گا۔ کو شش جاری ہے۔

ای سال سلت پاکستان نے مطالبہ کیا کہ ظفر اللہ خال قادیانی کو پاکستان کی وزارت خارجہ سے علیحدہ کیا جائے اور قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے کیو نکہ علاء اسلام کے متفقہ فتوے سے بیے فرقہ مرتہ مانا گیاہے۔اس کو مسلمان قرار دیتا سیحے نہیں۔ بیہ لوگ خود مجھی اپنے کو مسلمانوں سے الگ ایک جماعت سیجھتے ہیں چتانچہ قائد اعظم کی نماز جنازہ میں ظفر اللہ خال شرکہ نہیں ہوئے۔

اس تحریک نے زور پکڑا یہاں تک کہ ایک وفد علماء و مخاکد کا خواجہ ناظم الدین صاحب سے طابحرایک اجتماع خصوصی 'حضرات علماء کا ہواجس پر پندرہ علماء کی ایک سمیٹی بنائی گئی کہ اگر حکومت نے ایک مینے کے اندراندریہ مطالبہ منظور نہ کیا تواس کے خلاف راست اقدام کیاجا ہے گا۔ جس کا فیصلہ اس کمیٹی کے مشورہ سے ہوگا (کمیٹی میں مشر قی پاکستان سے چار پانچ علماء کو لیا گیا تھا جس میں ایک میرا نام تھا اور مولانا مشمس الحق صاحب فرید پوری مہتم جامعہ قرآنیہ (ڈھاکہ) 'مولانا دین مجمد خال صاحب مفتی ڈھاکہ 'مولانا اطهر علی صاحب مہتم جامعہ ایدادیہ (کشور

گئج)اور پیرسر سینہ کام تھا بقیہ حضرات مغرفی پاکتان کے تھے 'گر لا ہور میں نوار کان کمیٹی نے جُٹ ہو کرراست اقدام کا فیصلہ کر لیا۔مشر قی پاکتان کے علاءے رائے نہیں لی گئ۔

اگرچہ ہم نے اس فیصلے کو تشکیم کرایااور کوئی مخالفت نہیں کی مگریہ ضرور ہے کہ ہم نے مشرقی پاکستان میں راست اقدام شروع نہیں کیا۔

اس وقت مشرقی پاکستان کے وزیرِ اعلی نورالا مین صاحب تھے ان کا پیغام میرے پاک بہنچاکہ قادیا نیول کے بارے میں جو فتو کی علاء کا ہے آپ اس کو مسلمانوں کے اجتماعات میں بیان کر سکتے ہیں۔جوبات حق ہو۔اس کے بیان ہے آپ کوروکا نہیں جاسکتا۔ نگر مغربی پاکستان کی طرح یمال راست اقدام مناسب نہیں۔ میں نے کہا :۔

· ' بس میں اتناہی چاہتا ہوں۔ یہال راست اقدام کر ناہمارا مقصود نہیں''۔

ای زمانے میں لا ہورے جتھے پر جتھے کراچی کوروانہ ہورہے تتھے بعض حضرات نے لا ہور میں ایک متوازی حکومت بھی بیالی تھی۔

ای خلفشار کور و کئے کے لئے فوج طلب کر لی گئیاور مار شل لاء لگادیا گیا۔ مہت خون ہوااور بہت ہے لوگ جیل خانوں میں ہند کر دیئے گئے۔

مولانا مودودی بھی گر فار کیئے گئے اور فوجی عدالت نے ان کے لئے بھانسی کی سز اتبجویز کردی۔

میں نے جامع مجد چوک بازار (وُھاکہ) میں عشاء کے بعد جلسہ طلب کیااور فوجی

عدالت کے اس حکم پر کڑی نکتہ چینی کی اور کما کہ :۔

"غالبًا فوجي عدالت كابرداافسر قادياني باس لئے اس نے مولانا مودودي كارساله"

قادیانی مئلہ "ضبط کرنے کا تھم دیاہے اور ان کے لئے بچانی کی سز اتبویز کی ہے۔

مراس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے میں سارا عالم اسلام متفق ہے اگر اس بنا پر مولانا مودود ی کو بچانی دی جاتی ہے توہم سب بچانی پانے کو تیار ہیں۔''

پھر خواجہ ناظم الدین صاحب کوای قتم کالمباتار دیا گیا۔ جلنے کے بعد معلوم ہوا کہ محمد علی صاحب ہوگر ا (جواس وقت غالبًاوزیر خارجہ تھے)اپے گھرے کراچی جانے کے لئے ڈھاکے ع ہو ع بیں ہم نے طے کیا کہ صبح ہی ان سے ملاقات کریں گے۔

قات کی غرض معلوم کی۔ میں نے کہا کہ " کومت پاکتان ایک طرف توید دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ماسلام قائم کرنا چاہتی ہے اور دوسر ی طرف اسکا عمل یہ ہے کہ نظام اسلام کے لئے کوشش نے دالوں کو پھانی دیناچاہتی ہے۔ "کہنے لگے کس کو پھانی دیناچاہتی ہے

جنانچہ صبح کی نماز کے بعد ہم ان ہے ملئے گئے۔ موصوف بڑے تاک ہے ملے اور

انے کہا :۔

پ کو خبر نہیں کہ مولانا مودودی کے لئے فوجی عدالت نے بھانی کی سزا تجویز کی ہے؟'' کہنے لگے :۔ ''مجھے بالکل خبر نہیں۔ میں آج ہی کراجی جار ہا ہوں اور جاتے ہی اس فیصلے کی منسو خی

، لئے بوری کوشش کروں گا۔"

ہم نے شکر میہ ادا کیا۔ اعظے ہی دن خبر آگئی کہ پھانی کی سز اکو چودہ سال کی قید میں مل کر دیا گیا ہے۔

میں نے اس پر بھی جلہ عام میں کڑی تقید کی کہ:۔

"مولانا مودود ی درها ہے کی صدیمی آچکے ہیں ان کے لئے چود وسال کی قید کے معن ساکہ وہ جیل ہی میں مرجائیں گے! یہ بھانی ہی کی دوسری شکل ہے۔"

الله نے کیا ہے سز ابھی کم ہو گئی اور دو تمین سال کے بعد مولا نار ہاہو گئے۔

لیافت علی خان مرحوم نے قرار داد مقاصد منظور کرانے کے بعد قومی اسمبلی کے بے آئین کے جیادی اصولوں کی کمیٹی تشکیل کرائی تھی اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ پاکستان کے دستور بہ تار کرے۔

۱۹۵۳ء میں بعض تر میمول کے ساتھ اس کمیٹی کی دوسر کی رپورٹ خواجہ ناظم صاحب نے پیش کی جس پر غور کرنے کے لئے مولانااختثام الحق صاحب نے ہر مکتب خیال ع کو دوبارہ کر اچی میں جمع کیا۔

م بيداحقر بھى شريك تھاور مولانا مودودى مولاناسيد سليمان صاحب ندوى مولانامحد من

صاحب امرتس کا (ثم لا توری) اور مولاناد اؤد غزنوی بھی موجود تھے۔

قریب تھا کہ بیدہ ستور اسمبلی میں پاس ہو جائے کہ کا الریل 1904ء کو دستور روایات کے خلاف خواجہ ناظم الدین اور ان کی کامینہ کو ملک غلام محمد (گور نرجزل) نے ہر طرف کر جب کہ مجنس قانون سار کی اکثریت خواجہ ساحت کے حق میں تھی تگر مسئلہ قادیانی میں ان کی ناز روش کی وجہ سے میلک ان کے خلاف تھی۔

ربی ہو سے پہند ہوں ہے۔ اس بات کو آپور نر جز ل نے بھانپ لیااور موقع مناسب و کیچے کر خواجہ صاحب کو ا ان کی کابینہ کو ہر طرف کر دیا۔

اگر خواجہ صاحب نے مجلس ختم نبوت کا مطالبہ منظور کر کے ظفر اللہ خال کووزار۔ ے الگ کر دیا ہو تا تو گور نر جنر ل کاد ستوری روایات کے خلاف پیہ طرز عمل ہر گز کامیاب نہ ہو تا۔

میرا اپناخیال ہی ہے اور جس وقت نواجہ صاحب نے اپنے کو گورنر جزل ۔ عمدے ہے اتار کروزارت عظمے کا عمد و قبول کیا تھااس وقت بھی میں نے اپنے دوستوں سے کمد و ب کہ خواجہ صاحب نے اچھا نہیں کیا'ان کے لئے گورنر جزل کا عمد و ہی مناسب تھااس طرح خو ناظم الدین مرحوم کے دور میں آئین تیار ہوا تھاوہ دھرے کا دھرارہ گیا۔اب گورنر جزل نے محمد صاحب ہوگرا کو نیاوز براعظم نامز دکیا۔

ای زمانے بیں مسلم لیگ اور عوای لیگ کا مقابله مشر تی پاکستان میں :وا جس عوای لیگ غالب ہوگئی۔

میں نے یہ صورت حال دکھ کر مشرقی پاکتان سے مغرفی پاکتان آنے کی نیت کر ٹی کیو نکہ ۱۹۵۳ء میں درسہ عالیہ (دُھاکہ )ے ریٹائر ڈیمو چکا تھا۔

آگرچہ موجوہ و پر لہل نے جھ سے کماہی کہ آپ بدستور اپنے کام پر آجائیں آ معاد میں توسیع کر ادی جائے گی۔ گر عوامی لیگ کی کامیافی اور مسلم لیگ کی ناکامی نے مشرقی با سے دل بر داشتہ کر دیا تھا۔ اس لئے میں نے توسیع کو گوار انہ کیا۔ وزیرِ تعلیم مشرقی پاکتان نے بھی مدرسہ عالیہ سے میر سے الگ ہو جانے پر انسوس ہر کیا۔اُئر میں چاہتا تو یہ جگہ میر سے لئے مدت تک پر قرار رہ علق تھی مگر اب مغربل پاکستان ہیں گ ف دل کی کشش ہو رہی تھی۔

پہلے جے کاارادہ کیا۔ مولانا مفتی دین محمد صاحب مولانا مشمل الحق صاحب فرید پوری چند ملاء ذھا کہ اس نج میں میرے ساتھ تھے۔ جج سے فار غ جو کر ڈھا کے والیں آیا ہی تھا کہ اکتوبر 190ء میں مولانا احتشام الحق صاحب ہوائی جماز سے مجھے دار العلوم ننڈ دانقہ یار کے عمدہ 'شخ بیش پر لانے کے لئے تشریف لائے۔ میں نے دعدہ کر ایالور سامان کر ک لوافر اکتوبر ہم 190ء کرا تی ہو تا ہواننڈ والندیار بہنج گیالور اب تک اس دار العلوم میں قیام ب۔ اللہ تعا۔ دار العلوم کی

میرے امز دواحباب کا خیال ہے کہ میں نے دارانعلوم ننڈوائند پار میں قیام نر کے پنے کو گوشہ گمنامی میں ڈال دیا۔ کراچی یا لاہور میں قیام ہو تا تو مغربی پاکستان میں جسی میر او بن متعام تاجو مشرقی ماکستان میں تھا۔

مت کو قبول فرمائمں۔

ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ زندگی کے آخری ایام میں سکون قلب اور کیسون کے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف میں سکون قلب ہوتی ہے۔ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کی ضرورت ہے اور یہ بات قصبات ہی میں حاصل ہوتی ہے۔ ول میں شمیں اس لئے میں ابنی اس گمنامی ہر خوش ہوں۔

تمنایہ ہے کہ زندگی کے آخری ایام اللہ تعالیٰ یاد میں گزر جا کیں اور مدینہ منور د مر نااور بقیع الغر قدمیں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔

#### وما ذلك على العه بعرير

حمد الله میں اس ممنای میں بھی خدمت پاکستان سے منا فل نہیں :و ال سدر ان فیلڈ مارشل محمد ایوب خال صاحب کو ہر اہر خطوط سے نیک مشور دو ینا ، بتا :وال عمل نہ کرنا ان کا کام ہے مگر یہ ضرور ہے کہ وو میر سے خطوط پر توجہ فرمات اور بعض دفعہ یہ سے ادامیمی فرماتے ہیں۔ د عاہے کہ اللہ تعالے حکومت پاکستان کو تقیح مصلے میں اسلامی حکومت بنادے۔ یہالہ قانون اسلام اصلی صورت میں نافذ ہو جائے توساری مشکلات خود مخود حل ہو جا کیں گی۔ حق تعالے اُ اٹس وعد ہے :۔

"ولو ان اهل القراي امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السما،

والارض"

اگر بستیوں والے ایمان اور تقویٰ پر گامز ن ہوں تو ہم ان کے لئے آ سان و زمین کی برستیں کھول و س مجے۔

ہم نے کی قدر جذب ایمانی ہے کام لیا تھا تو حق تعالے نے ہماری کیسی مدد فرمائی کہ ہمیں اپنے سے چھ گنی طاقت پر غلبہ عطافر مادیا۔ آگر ہم پوری طرح ایمانی جذب اور تقویٰ کو اپناشعار ہر لیں 'پھر کیا کچھ ہوگا۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکآ۔

الله تعالىٰ سب مسلمانوں كواپنے دين كاشيد امائيں اور دياو آخرت كى نعتول = مالامال فرمائيں'آ مين۔ والحد دلله رب العلمين

ظفر احمد عثمانی عفی الله عنه
۱۸ جماد به الاولی ۱۳ ۸ ۱۳ ه مطابق
۵ متمبر ۱۹۷۱ء بمقام : نند والله یار
(اشرف آباد صلع : حیدر آباد)
حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی
شخ الحدیث وار العلوم الاسلامیه به نند والله یار

﴿ دینی مدارس کے انحطاط کے اسباب ﴾

# وینی مدارس کے انحطاط کے اسباب

### عزيزم مولوي محمه تقى سلمه الله تعالى وكرمه مدير البلاغ

(i)

السلام علیكم ورحمة الله برسات بس ایک دود فعه خار آگیا تماس كے بعد بلذ پر بشر بہت برده تعد خار آگیا تماس كے بعد بلذ پر بشر بہت برده تركياس لئے جواب خطوط ميں دير ہور بى ہے اب بھی طبیعت بالكل صاف نہيں مر پہلے ہے اچھا ہوں۔ والحمد لله على ذلك۔ سوالنامہ كے بارے ميں آپ نے البلاغ ميں جو پکھ لکھا ہے ابھی تک نہيں پردھاس لئے جو ميرى سجھ ميں اس كے اسباب ہيں وه عرض كر تا ہوں :

یں ۱۹۴۰ء بیں ڈھاکہ یو نیورٹی بیں اپناستاد مرحوم کی جگہ بلایا گیا تو ایک ون وائس چانسلر نے جھے سے سوال کیا کہ ڈھاکہ مدرسہ عالیہ بیں تعلیم دین اور و بینیات کا نصاب دیو بعد سے کم نہیں بلحہ کچھ ذیادہ ہی ہے مگر یو نیورٹی ڈھاکہ اور مدرسہ عالیہ سے ڈھاکہ بیں مدرس اول دینیات مدرسہ عالیہ جیسے تیار نہیں ہوتے مدارس عربیہ ہندوستان ہی سے بلانے پڑتے ہیں۔ چنانچہ آپ سے پہلے مولانا محمد اسمی بردوائی اس عمدہ پر تھے اس سے پہلے مولانا ناظر حسن صاحب دیو بعد ی تھے ان سے پہلے بھی مدرسہ عالیہ کا کوئی عالم اس عمدہ یر نہیں رکھا گیا۔ اس کی کیاوجہ ہے؟

میں نے کہا کہ قومی مدارس عربیہ کے طلبہ علم کو علم کی طرح اور اللہ تعالی کے لئے حاصل کرتے ہیں کیو نکہ ان کے لئے حکومت میں کوئی جگہ نہیں۔ ڈھا کہ یو نیورٹی اور مدرسہ عالیہ کے طلبہ ڈگری کے لئے علم حاصل کرتے ہیں اس کا بتیجہ کی ہے کہ ان سے قابل علاء باعمل پیدا نہیں ہوتے یابہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ افسوس کہ اب مذہبی قومی مدارس علم پیدا ہوتے ہیں۔ افسوس کہ اب مذہبی قومی مدارس علم بیدا ہوتے ہیں۔ افسوس کہ اب مذہبی مولوی فاصل پاس کر نے اور اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرتے ہیں علم کو علم کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرتے ہیں علم کو علم کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرتے ہیں علم کو علم کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کرتے ہیں علم ہوں۔

(۲) العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك آجكل طلبه مين سير جذبه بهى نهيل رباد زياده وقت فضول قصوَل مين ضائع كرت مين اور مطالعه تكرار اور كتب بيني بهت كم ب-

(۳) ہارے ہزرگوں کو طلبہ کی صرف در می تعلیم کا اہتمام نہ تھابلہ دینی واخلاقی اصلاح کھی اہتمام تھا۔ مولانا سر اج احمد صاحب دار العلوم دیوبھ میں درس حدیث دیا کرتے تھے 'ایک دن درس کے در میان کوئی جنازہ آیا مولانا نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو بہت ے طلبہ وضو کے لئے چلے گئے نماز جنازہ ہے والیس آ کر لوگوں نے دیکھا مولانا رور ہے ہیں۔ کسی نے سبب پوچھا تو فر مایا ہم نے حضر ت مولانا گنگوہ گی خد مت میں حدیث و تفییر کا سبق بلاوضو ہمی نہیں پڑھا۔ آج کل کے طلبہ بلاوضو یہ اسباق پڑھتے ہیں۔ حضر ت مولانا حکیم الامت نے مجھے اور میر ہے ہوئے ہمائی صاحب کو ہڑے اہتمام ہے گنگوہ بھیجا تھا کہ حضر ت کی زیارت کر آؤاس وقت میر کی غمر تیرہ ہرس تھی۔ ہر رگوں کو اس کا اہتمام ہو تہ تھا۔ طلبہ اہل اللہ کی زیارت و صحبت ہے مستقید ہوں۔ وہ جا ہے تھے کہ طلبہ ایام تعطیل مفان وغیر ہ کسی اللہ اللہ کی نیارت و صحبت ہے مستقید ہوں۔ وہ جا ہے تھے کہ طلبہ ایام تعطیل مفان وغیر ہ کسی اللہ اللہ کی صحبت میں گذاریں۔ آ دکل طلبہ نے صحبت اولیاء اللہ کا اجتماء مور مفان وغیر ہ کسی اہل اللہ کی صحبت میں گذاریں۔ آ دکل طلبہ دیا والیاء اللہ کا اجتماء مور مفان وغیر ہ کسی اہل اللہ کی صحبت میں گذاریں۔ آ دکل طلبہ نے صحبت اولیاء اللہ کا اجتماء مور مفان وغیر ہ کسی اہل اللہ کی صحبت میں گذاریں۔ آ دکل طلبہ نے صحبت اولیاء اللہ کا اجتماء

چھوڑ دیا۔

- (٣) حفرت مولانا محمد مرتفعی صاحب چاند پوری دهمة الله علیه فرماتے تھے کہ پہلے ذمانہ میں طلبہ کو زمانہ و طلب طلب طلب علی بیعت ند کرتے تھے محمراب ضرورت ہے کہ طلبہ کو زمانہ و طلب کو بغیر میں بیعت کرلیا جائے اگر وہ نبعت کی ور خواست کریں کیونکہ پہلے زمانہ میں طلبہ کو بغیر بیعت کے بھی وین کا اجتمام تھا۔ آجکل اجتمام نہیں۔ بعد وین کا اجتمام کرتے ہیں۔
- (۵) ہمارے اسلاف طلبہ کو محض درس دیکر نہیں چھوڑتے تھے باعد ایک وقت ان کی نصیحت و اصلاح کا بھی مقرر کرتے تھے کہ اس وقت طلبہ اپناسا تذہ کے ملفو ظات سے مستفید ہولیان کے ارشاد سے بزرگول کے مواعظ وملفو ظات ان کے سامنے پڑھیں۔والسلام۔

ظفر احمد عثمانی عفی الله عنه به ۲۸رجب ۹۱ ۱۳۹





## حكيم الامت مجد والملت

### مولانا محمراشرف على صاحب محدث تقانوى نورالله مرقده

وه تحکیم است مصطفیٰ وه مجدد طرقِ بدیٰ وه جو با نخت شع دوائے دل وه دوکان این یوها کے

اشر ف على مدار نقاء مثم المعارف والتفي ، جو عمل ہے اپنے نمونه عمل صحابہ در کھا گئے۔

اسلامیان ہند کی بیردرگ ہتی ابھی چار مینے پہلے ہماری نظروں کے سامنے تھی اور ہمیں نخر تھا کہ آگر کو کی ہم سے بیر ہمیں نخر تھا کہ آگر کو کی ہم سے بیر پوچھتا کہ اس وقت مسلمانوں بیں سلف کا نمونہ کون ہے ؟ توہم بیر کسہ سکتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا نے ایک قدم بھی خلاف شریعت نہیں اُٹھایا، آپ نے صرف الله پر نظر رکھ کر کام کیا، کسی والی ریاست یا سلطان و لایت پر کسی وقت نظر نمیں کی آل کی آگ کی آگ کی آگے ہو آٹھ سو سے زائد کتابوں اور ہزاروں خطوط میں جو مردوں کے نام بھی ہیں اور عور تول کے آئی، کوئی ایک بات پیش شمیں کی جا عتی، جس کو پڑھتے ہوئے تمذیب کے چرو پر جمینپ کے آثار نمودار ہوں،

مولانالہٰ اُن عمر ہی ہے جب کہ افعارہ سال کی عمر تھی، مصنف تھے ،اہر آنر نمر تک مصنف تھے ،اہر آنر نمر تک مصنف جس نے تقریباہر علم میں تصنیف کی جو ،اور اتنی کثیر مقدار میں کتائیں کہ مصنف رہے ،الیامصنف جس نے تقریباہر علم میں تصنیف کی جو ،اور اتنی کثیر مقدار میں کتائیں کہ جس جلسہ میں تقریبا کو کھڑ ہے ہوئے پھر کسی کی تقریبہ سامعین کو پہند نہ آتی تھی ، ولانا نے اپنی تصانیف ہے دنیوی نفع کبھی نہیں حاصل کیا ، نہ کسی کتاب کا حق تصنیف کی ہے لیا، تمام کتائیں اللہ کے لئے اور اصلاح امت کے لئے تکھیں اور ہر محض کو چھا ہے کی اجازت دے دی۔

میں اس وقت صرف آپ کی خدمت صدیث پر روشن ڈالنا چاہتا ہوں ، کیونکہ عام طور پر مسلمان آپ کوایک صوفی عالم ، مفسر ، فقیہ و واعظ کی حیثیت ہی سے پہچائے ہیں ، حالا نکہ خدمت حدیث بھی اس زمانہ میں آپ کا عظیم الشان کار نامہ ہے ، جو آپ کے تابع مجد دیت کا در خشال کوہر ہے ، آپ نے علم حدیث کی با قاعدہ سند ملا محمود دیوبندی اور مولانا محمد یعقوب صاحب نانو توی ، اور مولانا محمود الحسن صاحب فی باقاعدہ ساحب اور مولانا محمود الحسن صاحب فی السند ہے حاصل کی ، ملا محمود صاحب اور مولانا محمد یعقوب صاحب نے شاہ عبد الغی صاحب نے ماصل ہے ، معر سن صاحب نے موالانا محمد قاسم صاحب نے شاہ عبد الغی صاحب مدیث پڑھی ، اور مولانا محمود حسن صاحب نے موالانا محمد قاسم صاحب می مند حدیث بڑھی ساحب ہے ، حضر سن میکم الامت کو قاری عبد الرحمٰن صاحب محدث پائی تی ہے بھی سند حدیث ماصل ہے ، پندرہ ہر س ، اور مولانا شاہ فضل الرحمٰن صاحب سے بھی بعض کتب حدیث پڑھ کر سند حاصل کی ہے ، پندرہ ہر س مولانا شاہ فضل الرحمٰن صاحب سے بھی بعض کتب حدیث پڑھ کر سند حاصل کی ہے ، پندرہ ہر س کی مدرسہ جامع العلوم کا نیور میں با قاعدہ حدیث کا درس دیا ، اور آپ کے شاگر دول میں بخش سے محدث پیدا ہوئے ، جن میں مولانا محدال ماحد ہیں مولانا محد ہیں ہوں میں اور مولانا کی اس سے زیادہ روشن ہیں ۔

حضرت مولانا تحكيم الامت نے ١٩٣٩ هي تو كلاعلى الله خانقاه امداويه تهانه بهون

میں قیام فرمایا، اس وقت ہے با قاعدہ در س حدیث کا سلسلہ ملتوی ہوگیا، اور ہمہ تن تزکیہ و تربیت قلوب واصلاح اُمت میں مشغول ہو گئے، مگر علاء اس مدت میں بھی آپ ہے حدیث کی سند حاصل کرتے رہے، علامہ محقق محمد زاہد کوٹری مصری نے جو مصر کے اجل علاء محققین و مصنفین ہیں، بذریعہ خط کے حضرت ہے حدیث کی سند حاصل کی ، اسانید حدیث میں مولانا کار سالہ السیعة بیں، بذریعہ خط کے حضرت ہے حدیث کی سند حاصل کی ، اسانید حدیث میں مولانا کار سالہ السیعة السیارہ طبع ہو چکاہے، دوسر احاثیہ المسلک کی السیارہ طبع ہو چکاہے، دوسر احاثیہ المسلک کی بھورت مسودہ مکمل ہے، آیک جمل حدیث بھی طبع ہو چکی ہے۔ جس میں چالیس حدیث ہمام کی جو جمل ہو جبی ہے۔ جس میں چالیس حدیث ہمام کی جمع کی گئی ہیں، جن کو معمر، ہمام میں منبہ ہے وہ الا ہم رہے و رسول اللہ عربی ہوائیت کرتے ہیں، سب حدیثوں کی سند ایک ہی ہے۔ مولانا کے مواعظ ور سائل میں میرے اندازے میں پانچ ہزار حدیثوں ہے کم نہیں جن کی مثر ح کر کے امت کو تبلیغ کی گئی ہے۔

وسوارہ میں آپ کو دلائل حدیثیہ للحنفیہ کے جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا، تو جامع الآ خار اور تابع

الآ خار دور سالے تصنیف فرمائے ہیں ابواب الصلوۃ تک وہ حدیثیں جمع کی گئیں جو حنفیہ کی دلیل ہیں،
پھر تمام ابواب کے دلائل کو دستیاب کرنا چاہاور احیاء السن کے نام سے ضخیم کتاب ابواب الحج تک

تالیف فرمائی، گر جس عالم کواس پر نظر خانی کے لئے متعین کیا گیا، اس نے اپنی رائے سے اس میں

تالیف فرمائی، گر جس عالم کواس پر نظر خانی کے لئے متعین کیا گیا، اس نے اپنی رائے سے اس میں

اش قدر تر میم و شنیخ کردی، کہ مولانا کی تصنیف باقی نہ رہی، بلعہ مستقل کتاب ہوگئی، اس لئے اس کی

اشاعت ملتوی کردی گئی، اور حضر سے کو مشاء کے موافق دوبارہ اس مہم کام کو انجام دیا گیا۔ پندرہ سال

اشاعت ملتوی کردی گئی، اور حضر سے کو مشاء کے موافق دوبارہ اس مہم کام کو انجام دیا گیا۔ پندرہ سال

عربی خور دی گئی۔ وردی گئی، اور حضر سے کو میاب المیر اٹ تک جملہ ابواب فقہیہ کے دلائل احکام، حدیث

یہ کتاب جس کانام اعلاء السن ہے، بیس جلدوں میں تمام ہوئی ہے، ابتداء کی آٹھ جلد میں حرفاح فاح فاح سے کانام اعلاء السن ہے گزر چکی ہیں، بقیہ جلدوں میں مشکل اور مہم مقامات حضرت کے سامنے چیش کیئے گئے ہیں، حضرت حکیم الامة کو اس کتاب کی شکیل ہے جس قدر

مسرے ہوئی ہے،اس کو لفظوں ہے بیان نسیں کیا جا سکتا، فرماتے تھے، کہ اگر خانقاہ امداد میہ میں اعلاء السن کے سوااور کوئی کتاب بھی تصنیف نہ ہوتی ، تو نہی کار نامہاس کا تناعظیم الشان ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی، اس میں صرف حنفیہ ہی کے دلا کل حدیثیہ نہیں بلحہ مثن کتاب میں احادیث مؤیدہ حفقہ میں اور حواثی میں بروی تحقیق اور تفتیش ہے جملہ احادیث احکام کے استیعاب کی کو شش کی گئی ے ، پھر غایت انصاف کے ساتھ محد ثانہ وفقیہانہ اصول ہے جملہ احادیث پر کلام کیا گیاہے ، کو شش کی گئی ہے کہ ہر مسئلہ مختلف فیما میں حنفیہ کے سب اقوال کو تلاش کیا جائے، پھر جو قول حدیث کے موافق ہوا، اس کو مذہب منفی قرار دیا گیا، تحقیق کامل کے بعد یورے وثوق ہے کہا جاتا ہے کہ جس مئلہ میں حنفہ کاایک قول حدیث کے خلاف ہو گا، تو دوسر اقول حدیث کے موافق ضرور ہو گا، یا کوئی حدیث یا آثار صحابہ ان کے قول کی تائید میں ہول گے۔ آپ کو جیرت جو گی کہ مسکلہ مصراۃ میں بھی امام او حذیفہ کا ایک قول حدیث صحیح کے بالکل موافق ہے، جس کو علامہ ابن حزم نے محلی میں روایت کیاہے ،اعلاء السن میں تعلید جامدے کام نمیں لیا گیا، بلحہ تحقیق فی تقلیدے کام لیا گیاہے، جس مئلہ میں حنفیہ کی دلیل کمز ور تھی، وہاں صاف طور ہے ضعف ولیل کا اعتراف کیا گیا، یا دوسرے مذاہب کی قوت کو شلیم کیا گیاہے۔

جن حفر ات کو ند بب حفی پر مخالفت صدیث کا اعتراض بوه انصاف ے کام نمیں لیتے ، جس ند بب میں مرسل و منقطع بھی جبت باور راوی مستور الحال کو قبول کیا گیا ہے ، قول سحانی کو بھی قیاس سے مقدم مانا گیا ہے اس سے زیادہ صدیث پر عمل کر نے والا کون بو سکتا ہے ؟ بات سے کہ خبر واحد کی انتہی و تصعیف میں جس طرح باہم محد شمین میں اصولی اختلاف ہے ، ای طرح حفیہ کو بھی بعض مقامات میں محد شمین سے اصولی اختلاف ہے ، مثلاً حفیہ کے نزد یک صحت خبر واحد کے لئے یہ بھی ضروری شرط ہے ، کہ وہ اصول مشہورہ کے خلاف نہ ہو ، اور یہ اصول قیای نمیں بلعہ نصوص قرآنی اور احادیث مشہورہ سے ماخوذ جیں ، بعض علمائے عصر نے حفیہ کے کلام میں موافقت

اصول کی شرط دیکھ کر جوبید و عویٰ کیا ہے کہ حنفیہ روایت پر درایت کو مقدم کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک تو صدیف ضیعف اور مرسل بھی قیاس سے مقدم ہے، وہ درایت کوروایت پر مقدم کیے کر کئے ہیں؟ حنفیہ کی مراد موافقت اصول سے اُن اصول کی موافقت ہے، جو نصوص قرآنیہ اور سنت مشہورہ سے ماخوذ اور امت کے نزدیک مسلم ہیں، یہ اور بات ہے کہ اصول درایت و قیاس کے موافق بھی ہیں، گر قیاس سے ماخوذ نہیں، ( الماحظ ہو ملفوظات عزیزیہ ص ۱۱۵ ۱۱۹ الطبع قیاس کے موافق بھی ہیں، گر قیاس سے ماخوذ نہیں، ( الماحظ ہو ملفوظات عزیزیہ ص ۱۱۵ ۱۱۹ الطبع خیابانی میر کھی اس قاعدہ کی مناپر حنفیہ بعض و فعہ ضعیف صدیث کو صحیح صدیث پر مقدم کر دیتے ہیں، کیونکہ ضعیف موافق اصول ہے، اور صحیح خلاف اصول ، گر وہ کی حدیث کورد نہیں کرتے ، بلحہ صدیث مرجوح کا بھی اچھا محمل بیان کر دیتے ہیں، جس کی تائیہ صدیث کو رسول اللہ عقیق کی مردو کی وہ میں دونے ہیں۔ یہ مراد سیحف میں برداد خل ہے، ای طرح حنفیہ کے نزدیک آثار و اقوال صحابہ کو رسول اللہ عقیق کی مردو شن میں سیحف کی کو خش کرتے ہیں۔ یہ مراد سیحف میں برداد خل ہے، وہ ہر خبر واحد کو آثار صحابہ کی ردشن میں سیحف کی کو خش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایک ایک اشارہ ہے جس کی تفصیل کے لئے اعلاء السن کا مطالعہ کرنا جا ہے۔

اس کتاب کا مقد مہ بھی متعقل کتاب کی صورت میں الگ چھپ چکا ہے جس میں حفیہ کے اصول میں حفیہ عام محد شین حفیہ کے اصول مدیث جمع کئے گئے ہیں، اور ثابت کیا گیا ہے کہ جن اصول میں حفیہ عام محد شین کے متفر دہیں، ان میں بھی محد شین ان کے موافق ہیں، پھر مقد مہ لاتح الباری کی ایک طویل فصل کا خلاصہ لکھ کر ثابت کیا گیا ہے کہ امام بخاری جیسا محدث بھی بعض وقعہ حفیہ کے اصول پر چلنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے، پس جب تک حفیہ کے اصول حدیث سے پوری وا تفیت حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کی کی دیل کو کی محدث کے ضعیف کہنے سے ضعیف نہیں کماجا سکتا،

الحمد مللہ اس کتاب کی تعمیل ہے حضرت شاہ ولی اللہ قد س سرہ کی وہ بات ہوری ہوگئی ، جس کو انھوں نے فیوض الحربین میں کبریت احمر واکسیر اعظم بتلایا ہے ،

قال عرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المذهب الحنفي طريقه انبقة في اوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقحت في زمان البخاري و اصحابه و ذلك ان يوخذ من اقوال الثلاثة قول اقربهم بها في المسئلة ثم بعد ذلك يتبع اختيارات الفقهاء الحنفيين الذين كانوا من اهل الحديث قرب شئى سكت عنه الثلاثة في الاصول وما تعرضوا لنفيه و دلت الاحاديث عليه فليس بد من اثباته والكل مذهب حنفي، اه آ کے چل کرار شاد فرماتے میں :۔

آگ چل رار ثاو فرماتے میں:۔ و هذه الطريقة ان اتمها الله تعالىٰ و اكملها فهى الكبريت الاحمر والاكسير الاعظم

فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ عظی نے بتلایا ے کہ مذہب حنی میں ایک طریقہ بڑا عمہ ہ ہے،جواس طریق سنت کے بہت زیادہ موافق ہے ، جو مخاری اور ان کے اصحاب کے زمانہ میں مدون اور منتج ہو چکا ہے وہ پیر کہ (ائمہ) ثلاثہ (ابو حنیفہ وابو یو سف و محمد رحمہم اللہ) کے اقوال میں ہے اس قول کولیا جائے ، جواس مسئلہ میں سب ہے زمادہ حدیث کے قریب ہو ، پھر ان فقہائے حف کے جو محد مین میں سے تھے اختیارات کا نتبع کیا جائے، کیونکہ بعض ماكل الے ہمى بن جن ہے الم اللہ اللہ نے ظاہر روایت میں سکوت کیا،اوران کی نفی ہے تعرض نهیں کیا، اور احادیث ان پر دلالت کر ر ہی ہیں ، توان کو ناب ما نناضر وری ہے ،اور بہ سب مذہب حنفی ہو گا،

(مذہبے خارج نہ ہوگا)

(شاه صاحب فرماتے میں) که اگرالله تعالیٰ اس طریقه کو پوراکر دیں تووہ کبریت احمر ادر انسیر اعظم ہوگا،

الحمد للله به طریقه کبریت احمر واکسیر اعظم شاه ولی الله صاحب بی کے سلسله میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور الله مرقده کے دورِ تجدید میں پورا ہو گیا، کیونکه اعلاء السن میں کی کیا گیاہے، کہ ایک شاخ اور علماء حنفیہ کے اقوال کالپورا نتبع کر کے جو قول حدیث کے زیادہ موافق ملا، ای کوفد ہب قرار دیا گیا،

اس وقت تک اس کتاب کی گیارہ جلدیں طبع ہو چکی ہیں، نو جلدیں جورتِ مسودہ رکھی ہوئی ہیں، نو جلدیں جورتِ مسودہ رکھی ہوئی ہیں، جن ہیں ہے تین کی کائی ہو چکی ہے، کاغذ کی گرانی کی وجہ ہے طباعت ہیں تاخیر ہورہی ہے، حضرت حکیم الامت کی جماعت کا خصوصاً اور تمام مسلمانوں کا عمواً فرض ہے کہ اس کتاب کی حکمیل طباعت ہیں پوری کو حش کریں، علامہ محمد ذاہد کو ثری معری نے اس کی دس جلدوں پر نظر فرما کرا پی طرف ہے مفصل تقریظ جریدہ الاسلام معریض شائع فرمائی ہے، جس کود کھے کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہیر ون ہند کے جریدہ الاسلام معریض شائع فرمائی ہے، جس کود کھے کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہیر ون ہند کے علاء نے اس کتاب کو کس دفت کی نظر ہے دیکھا ہے، ان کی تقریظ کے آخری چند جملے یہ بیں، فرماتے ہیں،

حق مات کمنا پڑتی ہے میں تواس طرح مدیثوں کے جمع کرنے، تلاش کرنے اور بوری طرح ہر صدیث کے موافق مفصل کلام کرنے سے حیرت میں رہ گیا، بھر خولی بہ ہے کہ مذہب کی تائد میں تکلف کے آثار کانام و نشال نمیں بلحه جمله الل مذاهب كي رايول ير انساف کوامام بهاکر کلام کیا گیاہے، مجھے اس کتاب ہے بے انتنا خوشی ہوئی، ہمت م دانہ اے ہی کتے من اور بهادرون كالمنقلال ايباي ہو تاہے ،اللہ تعالیٰ مؤلف کو خیر و عافیت کے ساتھ تادیر سلامت ر کھے اور اس جیسی اور نافع تالیفات کی توفق دے (آمین)

والحق يقال انى دهشت من هذا الجمع و هذا الا ستقصاء ومن هذا الا ستقصاء ومن هذا الا ستقصاء ومن على كل حديث بما تقضى به الصناعة متناوسنداً من غيران يبدوعليه آثار التكلف فى تائيد مذهبه بل الانصاف رائده عند الكلام على آراء اهل المذاهب فاغتبطت به غاية الاغتباط و هذا تكون همة الرجال و مبرالا بطال اطال الله بقائه فى خير و عافية و وفقه لتاليف امثاله من المؤلفات النافعة،

حضرت حکیم الامة نے ایک طرف مذہب حنی کواحادیث کی روشنی میں متے فی مایااور دوسری طرف مسائل سلوک و تصوف کو قرآن کی آیات کشرہ سے جمہتدانہ شان کے ساتھ مدون فرمایا، جس کانام مسائل السلوک ہے گھراحادیث تصوف کو کتاب النحرف باحادیث التصوف میں جمت فرمایا اور دنیا کو بتلادیا کہ صحیح اسلامی تصوف صرف قرآن و حدیث النعر سے ماخوذ ہے، اس کا کوئی مسئلہ بھی کسی غیر اسلامی میا خذہ لیا ہوا نہیں، انعر ف سے پہنے احادیث تصوف میں مستقل کتاب سننے میں نہیں آئی ، الحمد لله اس کتاب نے صحیح اسلامی تصوف سے مسلمانوں کو روشناس کر دیا ہے، ضرورت ہے کہ حکیم الامی کی جماعت میں کوئی صاحب ہمت اس موضوع کی جمیل سے لئے قدم شرورت ہے کہ حکیم الامی کی بیم بنوز جملہ احادیث تصوف کا استیعاب نہیں ہوا۔

(اشرف المقالات جلدووم)



## محبوب نبی شبیر علی

#### مولانا شبير على صاحب تقانويٌ كا تذكره

یرادرم مولوی شہر علی مرحوم کایہ بچے حضرت کیم الامت قدس مرہ کا بنایا ہواہے

میں نے ان کا بچے مرغوب نی شہر علی کما تھا۔ حضرت نے اس کوبدل کر محبوب نی شبیر علی بنا
دیا۔واقعی وہ اس بچے کے مصداق شے۔ حضرت کیم الامت کے بھی محبوب تے اور اپناسا تڈ وہ غیر ہ
اقرباء کے بھی محبوب سے اور جو ان سے متنا تھا وہ ان سے محبت کر تا تھا۔ یر ادرم مرحوم کی ولادت ماہ
ر مضان ۱۳۱۲ ہے میں ہوئی جو انقال سے ایک ماہ پہلے بچھ سے خود بیان کی تھی 'چو نکہ کئی اور کیوں کے
بعد پیدا ہوئے۔ مامول صاحب مرحوم کو یوی خوشی ہوئی۔ اس وقت مامول صاحب مرحوم غالبًا بانس
یر لی جی طازم شے۔ یا شاہو سار نیور جی سنا ہے کہ حضرت کیم الامة قدس سرہ نے مامول صاحب
مرحوم سے فرمایا کہ بھائی میری کوئی اولاد نہیں شہر علی کو جھے دے دو میں اس کو عالم ہنا دوں گا'

ا نھوں نے منظور کیااور جب وہ دس گیارہ سال کے ہوئے تھانہ بھون میں حفز ہے، کے پاس آگئے۔ اس وقت میں بھی دیویند سے تھانہ بھون آ گیا تھا ہم دونوں ساتھ ساتھ مولانا عبدالله صاحب گنگوہی ے ابتدائی صرف ونحو کی کتاتیں پڑھتے تھے۔ مولانا عبداللہ صاحب نے ہم دونوں ہی کے لئے کتاب تیسر المبتدی لکھی تھی جس کاہر سبق لکھ کر حفزت تھیم الامنۃ کو د کھلاتے پھر ہمیں پڑھاتے تھے بھر کچھ دنوں کے بعد وہ اپن والد کے پاس چلے گئے 'غالبًا خرابی صحت کی وجہ سے الیا ہوا۔ میں تو عربی پڑ ھتار ہااور انھوں نے اپنے والد کے ماس یا سکول میں انگریزی پڑھی' دو تمین سال کے بعد پھر تھانہ بھون آ گئے ' میں اس وقت کانپور کے مدرسہ جامع العلوم میں پڑھتا تھااور وہ تھانہ بھون میں موایا تا عبدالله صاحب النكوي على كائيل برصة تقر جب من جائ العلوم كانبور من دينيات ب فارغ ،و كر تفانه محون آ كيااوروبال عدرمه مظاهر علوم من درسيات كي تنجيل كے لئے چلاكيا۔ مولانا عبدالله صاحب گنگوی مظاہر علوم سار نپور می تشریف لے آئے ان کے ساتھ مولوی شبیر علی بھی مظاہر علوم میں آ گئے وہ اس وقت عربی کی متوسط کتاتیں پڑھتے تھے 'حضر ت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کی ان پر بہت نظر عنایت تھی۔ طبیعت کے بہت تیز اور ذہین تھے گر کتابوں کے مطالعہ اور تکرار میں ست تھے بایں ہمہ قراءت توسب سے اچھی اور صحیح کرتے تھے۔ جب میں مظاہر علوم میں درسیات سے فارغ ہوتے ہی رہع الاول ۱۳۲۹ھ میں مظاہر علوم کا مدرس ہو گیا۔ تب بھی وہ مظاہر علوم میں تعلیم پار ہے تھے بیریاد نہیں کہ دور ۂ حدیث مظاہر علوم میں پڑھایا نہیں مرانقال ہے ایک ماہ پہلے اٹناء گفتگو میں یہ کہاتھاکہ جب مولاناعنایت علی صاحب مہتم مدر سہ مظاہر علوم نے جھے سند لینے کوبلایا میں نے سند لینے سے انکار کردیا۔ وجہ یو چھی تو میں نے کماآپ تو ہر کس وناکس کو سند دے رہے ہیں میر افلال ساتھی بالکل کند ذہن ہے جے پچھ بھی لیافت سیس آپ اس کو بھی۔ند دے رہے ہیں تو آپ کی سند قابل اعتبار نہیں۔انھوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ ہے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا' مولوی شبیر علی ہے کہ دو کہ ان کو ہم خود اپنے ہاتھ سے سند و یں گے۔ چنانچہ حفرت نے اپنہاتھ سے مجھے سنددی توسر آنکھوں پر رکھ لیاس سے معلوم : ٠٠

ے کہ مظاہر علوم میں بھی وہ دور ہُ حدیث پڑھ چکے تھے 'اس کے بعد دیو بیر جاکر حضرت شخ المند مولانا محمود الحن صاحب قدس سر ہ کے در س حدیث میں شرکت کی اور وہاں بھی دورہ سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد وہ تھانہ بھوان ہی میں قیام یذیر ہو گئے ۔ اس زمانہ میں مولانا عبداللہ صاحب گنگو بئی تھانہ بھون سے کا ندھلہ کے مدر سے عربی میں مدر س اوّل ہو کر چلے گئے تو مولوی شبیر ملی نے ان کا تجارتی کتب خانہ خرید لیااور کتابوں کی تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ اینے والد صاحب کی زمینداری کا دیکھنا بھالنا بھی شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد منثی رفیق احمہ صاحب کی شرکت میں امداد المطابع کے نام ہے ایک پر لیں جاری کیااور تھانہ بھون ہے ماہنامہ "الامداد" جاری کیا۔ میں اس وقت مدر سه ارشاد العلوم گڑھی پختہ میں مدرس اوّل تھا' جب میں ذی قعدہ ۹ ۳ ۳ ادھ کے اول میں پھر جج کو گیااور ربع الاول ۹ ۳۳ اھ میں واپس ہوا تو کا ندھلہ کے اسٹیشن پر وہ میرے استقبال کو آئے۔ کیونکہ وہاں شاہدرہ اور سمار نیور ہے آنے والی گاڑیوں کا میل ہو تا تھااور اس وقت حضرت حکیم الامت قدی سرو بھی بمبنی ہے ہمارے ساتھ واپس آرہے تھے کہ ان کی اہلیہ صغری بھی ہمارے ساتھ مج کر کے واپس آرہی تھیں۔ تو مولوی شہیر علی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں تو دراصل آپ کے استقبال کو اسٹیشن آیا ہوں کہ اب آپ گڑھی پختہ جانے کا خیال نہ کریں 'بلحہ تھانہ بھون ہی میں قیام کریں کیونکہ مجھے بیان القرآن کا خلاصہ کرانا ہے جو حمائل کے حاشیہ پر طبع:و گی۔اس وقت منٹی رفیق احمہ صاحب کی شرکت ختم ہو چکی تھی وہ یڑی تقطیع کے قرآن پر پوری تفسیر میان القر آن چھاپ رہے تھے میں نے ان کی فرمائش منظور کرلی اور تلخیص البیان کے نام سے خلاصر بیان القر آن ایک سال کے عرصہ میں کھمل کر دیا۔ مولوی شبیر علی صاحب نے اس جماکل کا کچھ حصہ تو لتھنؤ میں چھپولیا تھاوہ تو اچھار ہااس کے بعد عجلت کے خیال ہے ایک بڑی مشین خود خرید لائے اور اس میں بقیبہ حصہ حمائل کا طبع کیا گیا مگر جلدی کی وجہ ہے وہ اچھانہ چھیا'اس لئے کچھے زیادہ نفع نہ ہوا تو مثین کو فروخت کر دیا۔ پھر تفسیر ہیان القر آن پر حضر ت حکیم الامۃ ہے نظر ٹانی کر اکر مطبع مجتبائی و ہلی کے طرز پر حیصاب دی۔

بيه لكهنا بحول كياكه جبوه مولانا عبدالله صاحب كنگو ، كاكتب خانه خريد كر تجارت

کاسلسله شروع کر چکے تھے ای زمانہ میں ان کی شادی ہوئی۔ اہلیہ گنگوہ کی رہنے والی تھیں مگر اس وقت وہ اپنے بھائی مظہر احمد صاحب کے پاس حیدر آباد میں تھیں' اس لئے حضرت حکیم الامة قدس سرہ بھائی شہیر علی کو اپنے ساتھ لے کر حیدر آباد دکن تشریف لے گئے۔ وہاں دس پندرہ دن قیام کر کے دلین کو اپنے ساتھ لائے اموں اکبر علی صاحب مرحوم نے بڑی شان سے ولیمہ کیا ساری بستی کو دعوت دی اور جو مسافر ملااس کو بھی ولیمہ میں مدعو کیا گیا۔

مولوی شبیر علی صاحب کو خدا نے بہت اولاد وی مگر بچپن ہی میں اکثر کا انتقال ہو گیا۔ ایک لڑکا ظہیر علی گیارہ ہارہ سال کا ہو گیا تھا میں نے اس کو صرف و نحو کی ابتدائی کتابی اور روہند الادب پڑھائی تھی۔ بڑا ہو نمار سلیم الطبع تھا۔ جب وہ گیار وبارہ سال کا ہوا تھانہ بھون میں طاعون شروع ہو گیا حضرت حکیم الامۃ کے ارشاد ہے میں نے مسلمانوں کی تسلی کے لئے چندوعظ کھے۔ ا یک وعظ میں طاعون کا شمادت : و نامیان کر کے اس کے فضائل بتلائے تو ظمیر ملی مرحوم نے باہر آ کر دوستوں ہے کہا کہ میر اتو دل چاہتا ہے کہ مجھے طاعون ہو جائے کیسی گھڑی تھی کہ د عاقبول ہو گئی اور چندروزبعد وہ طاعون میں مبتلا ہو کر انقال کر گیا۔اس کے بعد اس کی بڑی بہن حلیمہ کو بھی طاعون ۔ و گیا جس کا نکاح مولوی سمس الحسن امام مسجد خضر اء کراچی ہے ہوا تھا۔ یہ دونوں صدے کیے بعد دیگرے بوے جانکاہ تھے مگر بھائی مولوی شہیر علی مرحوم نے بوے ضبط وصبرے کام لیاجس پر مجھے بہت چیرت تھی'اس صبط کامل کا یہ اثر ہوا کہ ان کا دل کمزور ہو گیا۔ اور پچے دنول کے بعد ان کو استنقاء کامرض بھی ہو گیاجس کے ملاح کے لئے مولانا تکیم صدیق احمد صاحب کا ند حملویؓ کے پاس ان کو کا ند هله جانا پر به جس سے محمد للہ صحت ہو گئی مولوی شمیر علی صاحب نے پیچھ اہتدائی عربی کتاہ ں کا در س بھی خانقاہ امدادیہ میں دیا ہے جب مولوی احمد حسن سنبھلی ہے اہتمام خانقاہ کا کام نہ چلا تو حفرت نے مجھ سے مشورہ کیا کہ اہتمام کا کام کس کے سپر دکیا جائے میں اس وقت ارشاد العلوم گڑھی پختہ میں مدرس تھا۔ میں نے عرض کیا مولوی شبیر علی اس کام کے لئے موزوں ہیں 'فرمایا ٹھیک ت ۔ مگر اہل خانقاداس سے راضی ہول کے یا نہیں ؟ میں نے عرض کیاجب آپ راضی ہول کے پھر کوئی نیاف نے کر نگایہ زمانہ ۲۳ ۳ او کا تھا۔

پھر غالبًا ۴ سام ساھ میں حضرت کیم الامة نے کلید مثنوی کو پوراکر ناچاہاد فتر اوّل اور وفتر ششم و ہفتم کو تو پہلے بی پوراکر دیا تھاہتے۔ وفتر وں کی شرح اس طرح شروع کی گئی کہ برادر م مولوی شہیر علی اور مولانا حبیب احمد کیرانوی مرحوم سبقاً سبقاً مثنوی کا درس حضرت سے لیتے اور مولانا کی تقریر صفرت کی خدمت میں پیش کرتے اس طرح شرح شبیری اور شرح جیبی کے نام سے مثنوی کے سب دفتر وں کی شرح کھل ہوگئی۔ شرح شبیری آسان ہواور شرح جیبی زیادہ آسان میں۔ برادرم مولوی شبیر علی نے خانقاہِ الدادیہ کا انتظام بہت خوفی سے انجام دیا۔ جس کو اہل سلسلہ نے پہند کیا۔

مولوی شیر علی مرحوم حضرت علیم الامة کے مزاج شاس سے 'اس لئے حضرت کو بھی ان سے بہت راحت تھی 'زمانہ تحریکات خلافت میں جب حضرت علیم الامة کے خلاف بہت شورش تھی مرحوم حضرت کی حفاظت کابہت خیال رکھتے تھے۔

مہمات امور میں وہ بن کی ذہانت ہے کام لیتے اور کامیاب ہو جاتے تھے۔ ایک بار
حضرت کیم الامہ اپنے چھوٹے بھائی مولوی مظہر علی صاحب مرحوم ہے ملنے علی گڑھ تشریف لے
گئے کہ وہ اس وقت وہاں طازم تھے۔واپسی میں ان کی اہلیہ بھی حضرت کیم الامہ ہے ہی ما تھ تھانہ بھون
آنے کو تیار ہو گئیں اور ماموں مظہر علی صاحب نے ان کا کلٹ اور ذائد سامان کی رسید حضرت کے
حوالہ کر دی۔ اور یہ نہ کما کہ جس سامان کی یہ رسید ہے وہ ساتھ نہیں ہے بلحہ لیج میں ہے حضرت یہ
میں توالہ کر دی۔ اور یہ نہ کما کہ جس سامان کی یہ رسید ہے وہ ساتھ نہیں ہے بلحہ لیج میں ہے جانبی شاہدرہ
موار ہو گئے۔ بھاوجہ کی ساتھ ہے وہ بی قانون ہے چھے ذیادہ ہے اور رسیدای کی ہے 'چنانچ شاہدرہ
موار ہو گئے۔ بھاوجہ کو ذبانہ در جہ میں سوار کروادیا گیا۔ تھانہ بھون پہو پجو سامان ساتھ تھا بھاوجہ کے
ہوا کہ لیج کا سامان نہیں پہنچا' انھوں نے کہلا کر بھیجا کہ میر ابہت سامان لیج تھا اس کی رسید بھی آپ
ہوا کہ لیج کا سامان نہیں پہنچا' انھوں نے کہلا کر بھیجا کہ میر ابہت سامان لیج تھا اس کی رسید بھی آپ
کودی گئی تھی وہ سامان کمال ہے ؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی صاحب نے جھے سے نہیں کما کہ سے
رسید لیج کے سامان کی ہے۔ میں سمجما کہ جو سامان ساتھ ہے وہ بی قانون سے ذیادہ ہے اور رسیدای کی

ہے۔ میں نے بو کاٹوں کے ساتھ وہ رسید بھی باہد کو دے دی ہے۔ اب ریلوے سے مطالبہ کرنے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی ، چھوٹی ممانی صاحبہ بوئی پریشان ہوئیں کہ میر اتو ساراقیمتی سامان ای میں تھا۔ حضرت نے فرمایا گھبر اؤ نہیں اللہ پر بھر وسہ کرو میں کچھ انتظام کرتا ہوں ' یہ کہ کر مولوی شبیر ملی کوبلایا اور سارا واقعہ ساکر فرمایا اللہ کانام لیکر جاؤاور شاہدرہ اسٹیشن کے گودام میں وہ سامان :وگا کسی تدبیر سے وصول کر لاؤ۔ مولوی شبیر علی شاہدرہ پہو نچے گودام کھلا ہوا تھاوہ سید ھے گودام میں پنچے اورا نی چی کے بحوں کو پہچان کر قلی کو آواز دی کہ یہ سار اسامان اُٹھالو۔ باہ نے کہا پہلے اس کی رسید د بیجے کہار سید آپ کو ٹکٹوں کے ساتھ مل چکی ہے۔ خلطی سے یہ سامان یمان رہ گیا ہے میں اب اس کو لینے آیا ہوں 'باہو نے کہا بخیر رسید د یئے آپ نہیں لے جا سکتے۔ انھوں نے ڈائٹ کر کہا کہ اپنے ناس کو لینے آیا ہوں 'باہو نے کہا بخیر رسید د یئے آپ نہیں لے جا سکتے۔ انھوں نے ڈائٹ کر کہا کہ اپنے نکٹوں کو فلال تاریخ میں دیکھوان میں رسید نہ ہے تو مجھ سے بات کرو۔

باہو بھی تیزی میں آگیا تو مولوی شہیر ملی صاحب فورا ٹیلیفون پر جاہیٹے اور ایٹے ایک عزیز کوجود ہلی کی پولیس میں سپر نڈنڈٹ تنے فول کرنے لگے۔ یہ دیکھ کرباہ ڈرگیا اور کہنے لگا چھا چھا آپ اپناسامان لے جائیں کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ اپنی ججی کا بور اسامان قلی کے سر پررکھواکر شاہدرہ سار نپور ریلوے کی گاڑی میں سوار ہوکر طیریت تھانہ بھون پہنچ گئے اور سار اقصہ حضرت کو سایا بردے خوش ہوئے بہت دعا کیں دی۔

ایک بار حضرت حکیم الامة کی بردی الجید مرحومہ نے ایک بھٹن کی لڑکی کو جو ہمارے گھروں میں کام کرتی تھی اس کی خواہش پر کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیااور نسلاد ھلاکر اچھے کیڑے پہنا کر اپنی بھلالیا۔ حضرت حکیم الامة گھر میں تشریف لائے تولڑ کی کو دیکھ کر پوچھایہ کون ہے ؟ فرمایا یہ ہماری بھٹن کی لڑکی ہے 'اس نے کہا جھے مسلمان کر لو۔ اور میں نے خسل دلا کر کپڑے بہنا کر اے کلمہ پڑھادیا اور مسلمان کر لیا ہے۔ اب یہ نماز سیکھ ربی ہے فرمایا تم نے خضب کیا پہلے مجھے سے تو

ذہے ہے۔اب کی طرح اے معلیوں کے حوالہ نہیں کر مجتے۔ پچھ تدبیر کریں گے 'اللہ تعالیٰ كامياب فرمائيں مجر خانقاہ ميں تشريف لا كر مولوي شبير علي كوبلايااور سارا قصه سناكر فرمليا كوئي تدبير کرو کہ بھیجی اس ہے وست پر دار ہو جا ئیں اب ہم کسی طرح اس کو ان کے حوالے نہیں کر کتے۔ مولوی شہیر علی مرحوم اینے مکان پر آئے اور ملازم کے ہاتھ اس لڑکی کے شوہر کوبلایا اور کہاتیری میوی مسلمان ہو گئی ہے اب وہ تیرے حوالہ نہیں ہو سکتی' تیر اجو خرچہ اس کے نکاح میں ہوا ہو بتلا وے ہم اوا کر دیں گے اس نے کہا حضور میرے بچاس رویے خرچ ہوئے ہیں۔ انھوں نے فور ابحس ے پیاس رویے نکالے اور کاغذیر و شخط کرا لئے۔ جس میں پہلے ہے تکھندیا گیا تھا کہ چونکہ میری مع ی فلال اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئی ہے اور اب میرے یاس نہیں رہ سکتی۔ اس لئے میں اس سے دست بر دار ہو تا ہوں جو پچھ میرا خرچ ہوا تھاوہ میں نے وصول کر لیا ہے۔ اس لئے اب میرااس پر کوئی دعویٰ نہیں وہ جمال جاہے رہے اور جس سے جاہے شادی کرے۔ سرکاری مکٹ لگا کر شوہر کا انگوٹھا بھی لگوالیا۔ اور حضرت علیم الامة کے حوالہ کیا اور کمااب کوئی کھے نہیں کر سکتا آپ بے فکر ر ہیں ہیں چنانچہ وہ لڑکی حضرت کی اہلیہ کبریٰ کے پاس ہی ایک دو سال رہی 'قر آن شریف اور بہشتی ز بور وغیر ہ پڑھتی رہی 'پھر ملاعبدالکریم نومسلم ہے شادی کر دی گئی جوبعد میں موضع آب تعلقہ نانویة گاؤں کی معجد کے چیش امام ہو گئے اور یہ لڑکی گاؤں کی چیوں کو قر آن شریف 'بہشتی زیور پڑھانے کلی اور ملانی کہلانے گئی۔

حضرت محیم الامة سیای تحریکات سے الگ رہتے تھے کیو نکہ سب میں کا تکریس کے ساتھ مل کر مسلمان کام کررہے تھے جب مسلم لیگ کو مشر محمد علی جناح (قائد اعظم) نے کا تگریس سے الگ کر کے مستقل اسلامی پلیٹ فارم قائم کیا تو حضرت نے مسلم لیگ کی جمایت کا علاان کر دیا ۔ اس سلسلہ میں پر ادرم مولوی شبیر علی صاحب نے جو کام کیئے ہیںوہ رسالہ (تقمیر پاکستان اور علماء ربانی) میں ند کور ہیں۔ جو منشی عبدالر جمٰن خال صاحب جہلیک ملتان شہر نے تالیف کیا ہے اور انھی ربانی ) میں ند کور ہیں۔ جو منشی عبدالر جمٰن خال صاحب جہلیک ملتان شہر نے تالیف کیا ہے اور انھی سے مل سکتا ہے۔ حضرت محیم الامی کی حیات میں ہی تحریک پاکستان کا آغاز ہو گیا تھا'ہ ۱۹۳۰ میں ناہور کے اجلاس میں پاکستان کے نام سے تو نہیں مگر مسلمانوں کے لئے علیٰدہ حکومت کا مطالبہ

شروع ہو گیا تھا۔ حضرت علیم الامیّۃ اس مطالبہ کے ول ہے حامی تھے 'تحر مجھی مجھی یہ تشویش بھی ظاہر فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی علیحہ و حکومت تو ان صوبوں میں قائم ہوگی جہاں مسلمانوں کی ا کشریت ہے تو ہو۔ بی وغیر ہ مں جو اسلامی مدارس 'خانقا میں اور مساجد میں ان کا کیا حشر ہو گا: میں نے عرض کیا اہتداء میں تو ان کو ای طرح یہاں چھوڑنا ہو گا۔ جس طرح ہجرت مدینہ کے وقت حضور عظی نے بیت اللہ کو کفار محہ کے قبضہ میں چھوڑ دیا تھا۔ مجمر اللہ نے کیا تو محہ بھی فتح ہوااور بیہ سب مقامات مسلمانوں کی حکومت کے تحت آگئے۔ جب تک ہندوستان پر حکومت اسلام کا خلبہ ہو ا نشاء الله جو مسلمان یمال رہ جائیں گے وہ ان مساجد و مدارس اور خانقاموں کی حفاظت کریں گے۔ حضرت نے فرمایا خدا کرے یہ مسلم لیگ والے علیحہ ہ حکومت مل جانے کے بعد وہاں دین کو جاری کریں 'مد دینی کو مٹائیں' نیک اعمال کی پاہمہ می کریں برے کاموں ہے پر ہیز کریں۔ تو جلد کامیا فی ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا آپ دعا فرہائیں کہ یہ لوگ اپنے وعدے پورے کریں اب تک تو وہ بہت کچھ وعدے کر رہے ہیں۔ بھائی مولوی شبیر علی مرحوم بھی مسلم لیگ کی حمایت کرتے اور مسلمانوں کے نئے علیحد و حکومت بن جانے کی یوی تمنار کھتے تھے جب ہم نے ۲۹۴ء میں جمعیۃ علماء اسلام کی بدیاد کلکتہ میں ڈالی تو بہت خوش ہوئے۔ جب لیاقت کا ظمی الیکشن شروع ہوا میں اس وقت تھانہ بھون ہی تھا۔ سر دار امیر اعظم خال (جو اسوقت بھی بقید حیات ہیں اور پاکستان کے وزیر بھی رہ مجے ہیں) قائد ملت لیافت علی خال مرحوم کا خط لے کر میرے اور مولوی شبیر علی صاحب کے پاس پونے۔ سلے مولوی شبیر علی صاحب سے ملے کہ ان کے ساتھ پہلے سے تعارف بھی تھااور اسکے ہی مکان پر اس وقت قیام بھی تھا۔ جب میں خانقاہ میں نماز پڑھ کر بھائی مولوی شبیر علی کے وفتر میں آیا تو وہاں سر دارامیراعظم سے میرا تعارف کرایا گیا۔ بھر قائد ملت مرحوم کا خط و کھلایا۔اور کہا بھائی صاحب!اگر پاکتان بنانا شر عا فرض ہے جیسا کہ آپ تقریروں میں برابر کہتے ہیں تواس وقت کا ظمی صاحب کے مقابلہ میں لیافت علی خال صاحب کی مدد کے لئے آپ کو دور ہ کرنا ضرور ی ہے کیو نکہ كاظمى صاحب كى مدد كوجمعية على ين بندك علماء مع الني شأكر دول كدوره ير تكليزك بي اورجن اضلاع ہے ووٹ حاصل کرنا ہے وہاں علماء دیو بعد کا خصوصاً مولانا مذنی" کا جس قدر اثر ہے آپ کو

معلوم ہے۔ علی گڑھ کے طلباء بھی لیافت علی خال کی مدو کو نکلے ہیں مگر ان سے مولانامدنی کی باتوں کا جواب نہیں ہو سکتان کی توصورت ہی دیکھ کر عوام مسلمان کہددیں گے کہ تم کیایا کتان قائم کرو گئے نہ صورت اسلامی نہ شعارُ اسلامی کی پاہمدی اس لئے آپ کا الیکٹن کے لئے دورہ کر ناضر وری ہے ۔ میں نے ان کی سفارش منظور کرلی اور اللہ کانام لے کر دورہ کے لئے نکل کھڑ اہوا۔

ہمائی مولوی شہیر علی صاحب نے جب ہیں دورہ کر کے تھانہ ہمون واپس آیابوی واد
وی میں نے کہا یہ سب اللہ کی تائید سے ہوا ور نہ ہیں کیا کر سکتا تھا۔ بہر حال وہ پاکستان کی کامیا بی سے
اور پاکستان بن جانے سے بہت خوش ہوئے۔ پاکستان بلنے کے بعد پچھ عرصہ تھانہ ہمون رہے ، پھر
وہاں کے حالات دگر گوں دیکھ کر پاکستان کا ادادہ کر لیا، مگر یہ ہو شیاری کی کہ ہندوستان سے براہ
راست پاکستان نہیں آئے ور نہ اپنی کی چیز کو فروخت نہ کر سکتے۔ انھوں نے پہلے جج کا ادادہ کر لیا،
ہندوستان سے محتہ آئے اور وہاں ایک دوسال قیام کیا اس عرصہ ہیں ان کی زہین و غیرہ کاروپیہ سب
مل گیا تو پھر وہاں سے سید ھے پاکستان آگے اوّل اوّل حیدر آباد ہیں قیام کیا پھروہاں سے کر اپی آگے ،
میاں آ کر کتب خانہ کی شکل ہیں ایک دو کان کھول دی اور جہ شتی زیور کھیل مد لل طبح کر آئی۔ ناظم
آباد نمبر ہم ہیں اپناذاتی مکان نقیر کر لیا۔ بڑا کمال یہ کیا کہ خانقاہ الدادیہ ہیں جو ضروری مسودات رہ گئے۔
وہ سب مخاطب محتہ لے گئے اور وہاں سے مخاطب تمام پاکستان لے آئے۔

مسودات اعلاء المعن کا مجھے بہت فکر تھاکہ وہ سب کے سب خانقاہ کے کتب خانہ ہی میں محفوظ تھے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ بھائی مولوی شبیر علی سب کو بھاظت تمام اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ تو میری خوشی کی انتانہ تھی 'یماں آ کر وہ بر ابر اس کو شش میں رہے کہ جو جھے اعلاء السمن کے ابھی تک طبع نہیں ہوئے مسودہ ہی کی صورت میں ہیں جلد طبع ہو جا کیں اور ایک دفعہ پوری کتاب منظر عام پر آ جائے۔ اس کے لئے رگون کے اہل خیر کے ساتھ بھی خط و کتاب کی اور افریقہ والوں ہے بھی مگر کہیں کامیائی نہ ہوئی۔ بلآخر ہندوستان ہی کے ایک رئیس نے جو اس وقت پاکستائی من والوں ہے بھی مگر کہیں کامیائی نہ ہوئی۔ بلآخر ہندوستان ہی کے ایک رئیس نے جو اس وقت پاکستائی میں گئیر کے جی اس کار خیر کے لئے ہمت کی اور بارہ ہے اٹھارہ تک اعلاء السمن کی غیر مطبوعہ جلدیں چھپوا دیں۔ اور انہار السمن مقدمہ اعلاء السمن کا خیر کے لئے ہمت کی اور بارہ ہے افعارہ تک اعلاء السمن کی غیر مطبوعہ جلدیں چھپوا

ا دکام القرآن کا حصہ اقل ودوم بھی اس تا چیز ظفر کا لکھا ہوا تھا' چھپوادیا۔ یہ سورہ فاتحہ سے سورۃ النساء کے ختم تک لکھا گیا تھا'اس کے آگے کے جھے زیر تالیف ہیں۔ احکام القرآن کی آخری جلد مولانا محمد ادریس صاحب کا ند حلوی نے لکھی ہو۔ وہ بھی چھپ گئی ہے مولانا مفتی محمد شفیق صاحب نے بھی دو جلدیں تالیف کی ہیں اور زیر طبع ہیں۔

جن صاحب نے یہ جے طبع کرائے ہیں انھوں نے اپنانام بھی ظاہر نہیں کیا اللہ تعلق کا اللہ تعلق کیا اللہ تعلق کا بھی تعلق کے طبع کا بھی انتظام ہو جائے۔وما ذلك على الله بعربر۔

میں نے مرحوم کواگت ۱۹۶۸ء کے آخر میں اطلاح دی تھی کہ اوائل متمبر میں کراچی آنے والا ہوں تو انھول نے میرے بڑے لڑ کے مولوی عمر احمد کو فون کیا کہ بھائی ظفر آ کئے یا نہیں مولوی عمر اس وقت گھریر نہ تھے ابہونے ٹیلیفون پربات کی مگرید نہ بوچھا کہ آپ کون صاحب میں جب مولوی عمر احمد گھریر آئے ان نے ذکر کیا کہ ایک صاحب پو تیور ہے تھے کہ بھائی ظفر آگئے یا نہیں میں نے کہدیا کہ کل کو آرہے ہیں۔ مواوی عمر نے کہابھائی ظفر کہنے والا بچاشبیر علی صاحب کے سواکوئی نہیں۔ پھر انھوں نے خور فون بربات کی اور کہ دیا کہ والد صاحب کل کو آر ہے ہیں فرمایا ہاں مجھے ان کا انتظار ہے ۔ میں اگلے دن ملئے گیا۔ بڑے خوش ہوئے اور اعلاء السمن حصہ اوّل کے بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ احیاءالسن اور استدراک الحسن کوالگ الگ چیعا پنے کی ضرورت نہیں دونوں کو ملا کر ایک کتاب کر دی جانے اور اس کو اعلاء السن کا حصہ اوّل قرار دیا جائے۔ جیسا کہ حضرت حکیم الامنة كامنشا تھا۔ یہ حصہ آجكل نانپ میں طبع ہورہاہے 'خدا كرے جلد ہی طبع ہو جائے۔ پھر دعوۃ الحق کے سلسلہ میں بات ہوئی کہ مجھے اس کام کابہت فکر ہے۔ میں نے اس کی مجلس منتظمہ میں تمھارانام بھی لکھ دیاہے میں نے کہاجتنا جھ ہے ہو سکے گاکام کرنے کو تیار ہوں۔ پھر جب میں رخصت ہونے لگا تو یو چھاتمھاری عمر اس وقت کیا ہے میں نے کہار ہے الاؤل ۸۸ مواھ میں ای سال میں آگیا ہوں۔ فرمایا میری پیدائش رمضان ۳۱۳ اھ میں ہوئی ہے ' خاندان میں مجھ سے بڑے تم ہی ہو اور سب مجھ ہے چھوٹے ہیں۔ میں سلام کر کے اور ان کی یوتی کو بیار کر کے رخصت ہوااور ٹنڈوالہ یار پہنچ گیا تو

4 ارجب کی رات کو ساڑھ وس بے عزیز قاری احرام الحق سلمہ کا فون آیا کہ تائے ابا مولوی شہر علی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اگر آپ حیدر آباد ہے خیبر میل پاسکیں تو جنازہ میں شرکت ہو جائے گی مگر اس وقت حیدر آباد جانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ جن دوستوں کے پاس کاریں تھی ان کو فون کیا تو کسی نے نہ اٹھایا دل مسوس کر رہ گیا اور جنازہ میں شریک نہ ہونے کا سخت افسوس ہوا۔ انا للہ واجعون۔

صبح ہی دار العلوم الاسلامیہ میں اعلان کر دیا کہ بھائی مولوی شبیر علی صاحب کا انقال رات کوساڑھے سات بح د فعۃ ہو گیا طلبہ اور مدر سین بعد ظهر مسجد مدر سے میں جمع ہو جائیں قرآن خوائی کے بعد ان کے لئے دعااور ایصال تواب کریں۔ چنانچہ چار پانچ قرآن ختم کیئے گئے ہیں۔ پھر میں نے مرحوم کی مختصر سوائح حیات بیان کر کے ان کے لئے دیر تک دعائے مغفرت ورحمت کی ایصال تواب کراللہ تعالے قبول فرمائیں۔

مرحوم نے اپنی آخری عمر میں دوبڑے کام کیئے ایک اعلاء السن کے بقیہ جھے اور احکام القر آن کے بقیہ حصے اور انجاء الوطن اور انہاء السکن حصہ دوم کا طبع کر ادینا جس کی امید منقطع ہو چکی تھی دوسر ک دعوۃ الحق کا کام شروع کر دینا جس کی حضر سے حکیم الامۃ قدس مرہ نے اپنے متوسلین کو سخت تاکید کی ہے۔ جب اللہ تعالے کسی بندہ کو چاہتے ہیں آخر عمر میں اسے ایسے ہی کاموں کی توفیق دیتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تعالے ان کی مغفر سے فرمائے آمین۔

مرحوم نے اپنے بیچھے ایک ہیوہ اور دو پنج بر خور دار مشیر علی اور منیر علی سلمحااور دو بھائی دو بہنیں چھوڑے ہیں۔اللہ تعالے سب کوصبر جمیل کی توفیق دیں اوران کے صاحبز ادوں کوان کا موں کی شکیل کاحوصلہ دیں جو مرحوم ناتمام چھوڑ گئے ہیں۔

وما ذلك على الله بعزيز\_

مرحوم کے انقال ہے ایک ماہ پہلے میں کراچی گیا تھا۔ اچھے خاصے چلتے پھرتے تھے گو یوجہ سانس کی تکلیف کے کہیں آتے جاتے نہ تھے 'گھر پر ہی رہتے تھے کہ زیادہ چلنے سے سانس پھول جاتی تھی۔انقال کے دن بھی ایسے ہی تھے۔چار گھنٹے پہلے فون پر ناظم و عوۃ الحق سے آدھ گھنشہ تک و عوۃ الحق کے سلسلہ میں ہانٹی کرتے رہے۔ مغرب کے بعد لڑکوں سے کما جھے فیند آر ہی ہے ذرا سور ہوں 'یہ کیہ کرلیٹ گئے اور ابدی فیند سوگئے۔

ناظم آباد نمبر ۳ کے قبر ستان میں مولانا شاہ عبدالغتی صاحب بھولپور کی خلیفہ عکیم الامة کے پہلومیں دفن ۶۶ ئے۔

> يغفر الله لنا وله وير حمنا وايالا و ادخلنا وايا ه الجنه برحمته و فضله و كرمه وهو ارحم الرّحمين.





### مر ثیہ

#### (حضرت مولاناشبير على صاحب تقانويٌ)

على حبيب جميل الموجه والعمل بدرالجمال ببطن الارض منجدل بين العيون رهين الترب والجزل من الغمام وغاب الشمس في ظلل والعيش منكدر والعين في همل ما كان اطبه نفسا بلا دخل لم يلف قط على شتم ولا جدل هم يكدر صفوالعيش بالحلل في طاعة الله من ايامه الاول مطهر من قذى الامارة السفل عون المساكين محبوب الانام ولى بر حليم تقى غير ذى دغل

یا عین جودی به مع هاطل همل واحسرتاه من موت الحبیب ومن واحسرتاه کریم کان موضعه واحسرتاه احیط البدر فی ظلم وافرقناه قان القلب منصدع ما کان احسنه خلقا و مکرمة العلم ادبه والحلم هذبه بعد اد سحقا لدنیا لایزال بها لله در فتی قد کان منشاه مزین بحلی الاداب تائرة حلو الشمائل طلق الوجه مبتسما حر کریم سخی ماجد فطن

نعم ومنطقه احلى من العسل عين الحياة لنا بالاعين النجل فكنت سلفا لنا يا خير مرتحل مع السموات والارضين والجبل ولات حين مناص منه بالحبل بصيب من رياض القدس منهمل الخلائق حراها مى الارا

زين العشيرة نورالعين قرتها لا يبعد الله من قد كان طلعته كنا نثومل ان تبقى لنا خلفا تبكى عليك عيون الناس قاطبة وعد من الله ماتى على اجل روى الأله صريحاضد عظمة ثم العملاة على من كان فائاته محمد خاتم الانبياء سلاهم

والال الصحب ثم التابعين لهم مالاح نحيم على الأفاق بالاصل

جر ت کالئواد ظفر احمر العشانی التھانوی ۱۹ شعبان ۸۸ ساھ



## جهاد فلسطين

#### حضرت مولانا ظفراحمه صاحب عثمانى

من عندنا عمة القوام كعاب من ال عثمان ذوى الاحساب من بعد طول تبتل و عتاب من قوم دجال وجوه كلاب في العالمين مدنسي الاثواب من عند ربى سيد الارباب لعنوالاخر هذه الاحقاب

جاه البرید علی الهوا بکتاب نفسی وما بیدی فدا مصریة یامنه منیة الساق کیف رثیت لی قالت دعوتك کی تطهر ساحنی من معشرباه و ابلعنة ربهم جاه واوقد ضربت علیهم ذلة حدادت امیریکا لنصرة معشر

وترد نصرته على الاعقاب من ناصر يا معشر الأحزاب سارت انى اخواننا الاعراب ويثيبنا في الاجر خير ثواب مغالب العلاب فليغلبن اعدائكم ضربا بغير حساب بيت المقدس من يدالخلاب لنكال كل مكذب مرتاب لا يغلبنكم اليهود بياب انتم اسود في صريمة غاب وامحوا ظلامهم، بضوء شهاب معهم يريد غنائم الاسلاب ويبيدهم حقا بشر عقاب ريب عطاه مليكنا الوهاب خير الوراى والأل والاصحاب

من ينصر الملعون بال بلعنة من يلمن الله فلن تجد واله نرجوالاله ولا نخاف كتيبة يكفى الاله المومنين قتالهم جاثت يهود لكي تغالب ربها يامعشر الاسلام قوموا واضربوا ياقومنا قوموا اليهم و انزعوا طويئ لقوم قدموا فتقدموا يا معشر العرب الكريم فديتكم انشم جنود الله في يوم الوغي يا قوم لا تهنوا ولا تخشوهم، بعدا وسحقا لليهود ومن اتئ الله ينصركم على اعدائكم هذا فلسطين لنا من غير ما ثم الصلوة على النبي محمد

#### مفهوم قصيده جهاد فلسطين

باد صادوشیز ہ مصر کا پیغام لے کر آئی ہے۔ چرت ہے کہ جس کا شیوہ جفاتھا، اب وہ مائل بہ کرم ہے۔ میں نے یو جھاکہ طویل بے زخی کے بعد پیرالثفات کیوں؟ کہنے لگی، میں نے تھی پکاراہے کہ تم میرے صحن کو د جال کی سگ زو قوم سے پاک کر دو۔ اُس قوم ہےیاک کر دو جس پر پر در د گار کی لعنت کا پھتمارہ لداہوا ہے۔ جوز مین پر ذلت وخواری کی مهر لگائے اتری ہے۔ امریکہ بھی اُس گردی مدد کو آگیا، جس پر ہتی دنیا تک لعنت پر تی رہے گا۔ لیکن جو کسی ملعون کی پشت بناہی کرے،اس کی مدو ہی کیا؟ أس كى مددايك نه ايك دن الني ياؤل لوث جائے گى، ہم خدا کی رحت کے امید دار ہیں ، ہمیں کسی لاؤلٹکر کا خوف شیں۔ اگر ہم مومن ہول تو خداہماری مدو کر یگا،اور آخرت میں ہمارے لئے بہترین اجر ہوگا۔ اے تو حید کے فرز ندو! کمر بستہ ہو جاؤ، دعمن تمھارے کاری وار کے انتظار میں ہے۔ اے قوم!ہمت کر اوربیت المقدس کو غاصبوں ہے چین لے۔

آ فرین ہوان جا نباز دل پر جو کفر کو عذاب دینے کے لئے آگے ہو ھیں،

سرز مین عرب کے جوانو اہم تم پر فدا ہیں، یبودی تم پر دائمی غلبہ شیں پا کتے۔

تم میدان کار ذار میں اللہ کے سیابی ہو۔

تم کچھاروں کے شیر ہوجوؤر نے اورجی چھوڑنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے۔

اٹھو،اور ظلم کی تاریکی میں انصاف کے ستارے روشن کرو۔

یبودی نامراد ہیں، نامراد ہول گے۔

اور جودونت ومال کی ہوس میں ان کے ساتھ آئے گا،وہ بھی نامر ادہوگا۔

فلسطين بماراب بمارار بي كا،

درودو سلام ہواس پرجو تمام مخلو قات کاسر دارہے!

# ﴿ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی " کا ایک اہم انٹر ویو ﴾

# حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کا ایک اہم انٹرویو

#### مولانام حوثم كانثرويو

تنگ نظر مخالفین کا ہمیشہ ہے یہ طریقہ رہاہے کہ وہ اپنے نظریہ کی تائید میں کسی دلیل کے پیش کرنے کے بجائے اپنے مخالف کو ذاتی طور پر ہدف طعن و تشنیج بمانا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بیفلٹ لائل پورے شائع ہوا جس میں کی انداز اختیار کیا گیا تھا اور بہت ہی گھٹیا قتم کے ذاتی رکیک حملے کیئے گئے تھے۔ اس کی زبان ایس سوقیانہ تھی جس کی توقع کسی بھی شریف انسان سے منسیں کی جا عتی اوریہ پیفلٹ تو علماء کرام کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ اس کی فلاء کرام کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ اس کی قو بر تو اے جرخ گرداں تفو

مذکورہ رسوائے زمانہ بمفلٹ کے جواب میں حضرت مولانا مرحوم کا ایک انٹر ویو شائع ہوا تھاجو آپ کی عالی حوصلگی اور و سعت ظرفی کا عمدہ نمونہ ہے۔ حضرت مولانا مرحوم " نے مخالفین کی بدترین الزام تراثی کے جواب میں اصل واقعات کو بیان کرنے پر بی اکتفاء فرمایا اور "ادفع بالتی هی احسن السینه"کے مطابق مدافعت ہی فرماتے رہے۔ کوئی جار جانہ کلمہ زبان پر نہیں آیا۔ مولانا نے اس انٹرویو میں اپنے مجاہدانہ عزم کاان الفاظ میں اظہار فرمایاہے: "انشاء اللہ ان باتوں ہے ہمارے قدم پیچھے نہ بٹیں گے نہ ست ہوں گے۔ ہمیں ان الزامات کے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ گرایک دفعہ عامة المسلمین کے سامنے اصل واقعات بیان کردینا ضرور ک ہے تاکہ غلط فنی میں جتمانہ ہوں۔

مولانامر حوم نے اس انٹر ویو کے آخر میں دوسر می جماعتوں کے ساتھ اپنے اختلاف کی حدود بھی متعین فرمادی میں۔ فرماتے میں :۔

( مواله انثر يوصفي ۲)

''ہم علائے حق ہے ہر گزبر سر پیکار نہیں بلحہ سوشلزم، کمیونزم، کمیویٹل ازم، نیشلزم و غیرہ سے بر سر پیکار ہیں اور جب تک زندہ ہیں پاکستان میں انشاء اللہ نظام اسلامی کے سواکوئی ازم نہ چلنے دیں گے پاکستان میں نظام اسلام ہی جاری ہوگا۔ اگر دوسری جماعتیں بھی کی چاہتی ہیں تو وہ سوشلزم کی جمایت اور پر چار چھوڑ کر ہمار اساتھ دیں چشم ماروشن دل ماشاد اور اگروہ سے نہیں چاہتیں جاری کا منشور بتلار ہا ہے اور اُن کے حامیوں کے بیابے ہودہ سوالات پت دے دے رہے ہیں تو بتلا ہے اس میں ہمار اکیا قصور ہے ؟

خرد کا نام جنون رکھ دیا جنون کاخرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے والسلام ظفر احمد عثمانی کے ۲رجب ۱۳۸۹ھ

چونکہ علماء کے ذمہ اصل کام دین رہنمائی اور ہدایت کا ہے اس لئے ملی حالات اور سیایت کے سی مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کرنا اور اُن کے لئے صیح راہ عمل تجویز کرنا ایک فرائض منصی میں شامل ہے۔ چنانچہ حضرت مولانامر حوم نے بھی ایک عالم دین اور مرکزی جمعیت علماء اسلام کے سربر اہ ہونے کی حیثیت سے بوی حسن و خولی کے ساتھ یہ فرض ادا فرمایا اور تحریر و تقریر کے ذریعے پاکستان میں لادین از موں کے خلاف مسلمانوں کو منظم اور آگاہ کرنے کی پوری

طرح کوشش فرمائی۔ مگر مسلمانوں کی ذہنی تربیت اور طریق انتخاب کے غلط ہونے کی وجہ ہے ۔ ۱۹۵۰ء کے امتخابات کے متائج تو قع کے خلاف پر آمد ہوئے اور نظر بیہ پاکستان کی حامی جماعتوں کو سخت مایوس کن حالات کا سامنا کرنا پڑا جس کے بتیجہ میں بلاً خرستوط ڈھاکہ کا المیہ پیش آیا اور پاکستان کا مشرقی حصہ کٹ کرپاکستان سے علیمہ ہوگیا۔

حفزت مولانا مرحوم " کے نزدیک اس انتخاب میں ناکائی کی وجہ دوسرے اسباب کے علاوہ اصولی طور پر انتخاب کا مخلوط ہونا تھا۔ چنانچہ ایک عریضہ کے جواب میں مولانا نے ارقام فریاما :۔

"مرکزی جعیت کی شاخوں کو اس وقت تبلیخ احکام کاکان کرناچاہے۔ اور یہ کہ آئندہ انتخاب میں انتخاب کو باطل قرار انتخاب میں انتخاب کو باطل قرار ویں کیونکہ مخلوط تھا۔ اس کے عوامی لیگ کامیاب ہوئی کہ ہندوؤں نے اس کو ووث ویے لور پیپلز پارٹی کو قادیاندوں نے کامیاب کیا گرانتخابات جداگانہ ہو تو قادیانی، قادیانی کو ووث دے گامسلمانوں کو بند دے سے گا۔"

(٨٦ري الاول ١٩٦١ه)

غرضیکہ مخلوط استخاب کے ذراجہ پاکستان کو جو عظیم نقصان پہنچااور نظریۂ پاکستان جس طرح مجروح ہوااس سے پہلے اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں مل سکتی اور ظاہر بات ہے کہ جب تحریک پاکستان کی بدیاد دو قومی نظریہ اور عداگانہ استخابات پر ہی رکھی گئی تھی تواب اس بدیاد کو ہلا کر اور اس کی جگہ مخلوط طریقۂ استخاب رائج کر کے پاکستان کی ممارت کو کیسے قائم رکھا جا سکتا تھا۔

مسلمانان پاکستان کے اس نظریہ میں تبدیلی کے اندر چو مکہ اسلامی احکام اور اسلامیات سے ناوا تفیت کے علاوہ شریعت اسلامی پر عمل کرنے میں سستی اور بے پروائی کا بھی بردا و فل ہے اس لئے حضرت مولانام حوم نے اپناس والانامہ میں نیز دوسرے والانامہ میں امرات ہے۔

میلی احکام پر جمیشہ زور دیا ہے ایک والانامہ میں ارشاد ہے:۔

"ابآپ مرکزی جعیت کے نام سے تبلیخ کاکام کریں۔ مسلمانوں کے معاشرہ کودرست

کیاجائے۔لوگوں کو نماز ،روز اور شعائر اسلام کاپاہتد کیاجائے۔"

بعد میں جب ہزاروی گروپ بھی محمودی اور ہزاوی گروپوں میں تقیم ہوگیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ان دونوں میں سے کس کاساتھ دیاجائے تو چو نکہ مخلوطا بخابات وغیر ہ سیای نظریات میں یہ دونوں گروپ متحد ہیں اور ایسے عناصر کی تائید و حمایت کرتے رہے ہیں جو پاکستان کے بعیادی طور پر مخالف اور قیام پاکستان کے خلاف ہیں اس لئے حضرت مولانا مرحوم نے ان دونوں میں سے کسی گروپ کو بھی اس قابل قرار نہیں دیا کہ اس کاساتھ دیاجائے اور جب تک صحیح اصولوں پر اپنی سیاس جاتے ہو۔ صرف تبلیغ احکام کے کام کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت مولانا ارقام فرماتے ہیں۔

"ہزاروی گروپاور محمودی گروپ دونوں میں ہے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کاساتھ دیا جائے اس کے اس کے جب تک اپنی سیاتی جماعت قائم نہ ہو صرف تبلیغ سے کام لیا جائے حکومت کی مخالفت ہی نہ کی جائے مسلمانوں کو شریعت پر چلنے کی تر غیب دی جائے ہی ہماری سیاست ہے باقی حالات موجودہ ہے آپ خولی واقف ہیں۔"

والسلام ظفر احمد مثانی جعه ۲۶ شوال ۹۳ هه۔

واقعی مسلمان کی سیاست یمی ہے کہ شریعت پر خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو شریعت پر خود عمل کرنے جمعیت علائے مسلمانوں کو شریعت پر چلنے کی تر غیب دی جائے۔ یہاں تک کہ جس وقت مرکزی جمعیت علائے اسلام سیاسی کام کر رہی تھی اس وقت بھی حضرت مولانا مرحوم نے اس بات کی مدایات جاری فرمائیں۔ چنانچہ موٹوی سلمان احمد صاحب خطیب جامع مجد ٹوبہ فیک سکھ کوم کزی جمعیت کے لئے کام کرنے کی مدایت کرتے ہوئے ارقام فرمایا تھا :

" کام یہ ہے کہ اسلام اور نظام اسلام پر قوم کو متحد کیاجائے دوسرے کافرانہ نظاموں ہے برائت کا اظہار کریں۔ معاشرہ کی اصلاح کریں۔ لوگوں کو نماز جماعت اور شعائر اسلام کے احرام کی ترغیب دیں۔" (۲۱۲۰ میں ایسیاہ)

نماز جماعت اور شعائر اسلام کی پابتدی کا خیال مسلمانوں کے اندراگر پیدا ہو جائے اور معاشرہ کی اصلاح ہوجائے اور معاشرہ کی اصلاح ہوجائے تو بھر لاز ماان کے سامی رجماعت اور ملکی نظریات بھی اسلام کے موافق ہو جائیں اور خود خود دو در رے تمام از موں اور کافر اند نظاموں ہے بے زاری اور علیحدگی کا جذبہ اُن کے اتدر پیدا ہو جائے۔ نظام اسلام کے قیام کے لئے مسلمانوں میں شعائر اسلام کے احرام اور احکام اسلام کی پابتدی کا جذبہ پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت مولانا مرحوم کے ارشاد کے موافق تبلیغ احکام اور شریعت پر چلنے کی لوگوں کو ترغیب دینے کا اہتمام کیا جائے اور اس پر پوری محت کی جائے تو یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے اور اہل علم کا اصل کام اور ان کی صبح سیاست کی ہے۔ اللہ تعالی کی جائے تو یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے اور اہل علم کا اصل کام اور ان کی صبح سیاست کی ہے۔ اللہ تعالی

حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا مرحوم نے 1919ء کی سیاسیات ملکی ہیں علمی
رہنمائی کے ساتھ عملی طور پر حصہ لے کر علماء کے لئے سیاسیات ہیں عملی حصہ لینے کاطریق کار مقرر
فرماکر اس کی حدود متعین فرمادی ہیں اور واضح فرمادیا ہے کہ علماء کا اصل کام تبلیغ احکام اور علمی
مشاغل ہیں انہاک واشتغال اور اصلاح معاشرہ ہے۔ عملی سیاسیات میں حصہ لینے کی ضرورت اگر چیش
آجائے توبقد به ضرورت اس میں حصہ لینے اور اس ضرورت کے رفع ہوجانے کے بعد علماء کو پھر اپنی
اصل کام کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اور درس و تدریس اور تبلیغ احکام میں مشغول ہو جانا چاہیے۔
اس کام کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اور درس و تدریس اور تبلیغ احکام میں مشغول ہو جانا چاہیے۔
ہروت نہیں لگار ہنا چاہیے اس لئے حضرت مولانا مرحوم " مے 19ء کے بعد عملی سیاسیات سے کنارہ
ہروت نہیں لگار ہنا چاہیے اس لئے حضرت مولانا مرحوم " مے 19ء کے بعد عملی سیاسیات سے کنارہ
شروت نہیں لگار ہنا چاہیے اس لئے حضرت مولانا مرحوم " میں مشغول و منہی سی مشغول ہو گئے تھے اور پھر اپنے انہی سابقہ علمی مشاغل ارشاد ہدایت خلق کے کام میں مشغول ہو گئے تھے اور پھر اپنے انہی سابقہ علمی مشاغل ارشاد ہدایت خلق کے کام میں مشغول ہو گئے تھے اور پھر اپنے انہی سابقہ علمی مشاغل ارشاد ہدایت خلق کے کام میں مشغول ہو گئے تھے اور پھر اپنے انہی سابقہ علمی مشاغل ارشاد ہدایت خلق کے کام میں مشغول ہو گئے تھے اور پھر اپنے انہی سابقہ علمی مشاغل ارشاد ہدایت خلق کے کام میں مشغول و منہی میں مشغول و منہیک رہے۔





# امیر اعلیٰ کل باکستان مرکزی جمعیت علماء اسلام کا بیغام بنام سکھر کا نفرنس زیراہتام مرکزی جمعیت علماء اسلام: منعقدہ ۳، ۱۴ گست میں اور

بعد الجمد والصلوة! حضرات! اس كانفرنس ميں شركت كامير المصمم ارادہ تھا۔ گر اتفاق ہے آخر جو لائی ميں مجھے ٣٠، ٣ دن مو كى خار آيا دراس سے ضعف بہت ہو گيا كہ سفر كى ہمت نہ رہى آپ حضرات كو ميرى غير حاضرى سے كلفت ضرور ہوئى جس كے لئے معذرت خواہ ہوں اور جسمانی شركت كے جائے روحانی شركت پر اكتفاكر كے ايك ضرورى پيام پيش خدمت كر د ہا ہوں۔

حضرات اہل علم حدیث غارے مخولی واقف ہوں گے۔ جس میں سید نارسول اللہ علیہ نے پہلی امتوں کے تین افراد کا واقعہ بیان فرملا ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے کہ وفعۃ بارش ہونے گی۔ انھوں نے بارش سے بچنے کے لئے ایک پہاڑی غار میں پناہ لی اور اوپر سے ایک برا پھر غار کے منہ پر گرا۔ جس سے نکلنے کار استہد ہو گیا۔ پھر اتنا بھاری تھا کہ ان کے ہلائے نہ بال سکا تو انھوں نے کمااے دوستو! اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال میں ایک ایک عمل ہر مختص پیش کر سے جو اس نے اللہ کے لئے خلوص ول سے کیا ہواور اس عمل کے وسیلہ سے وعا کر سے تو امید ہے اس بلا سے نجات ہو جائے گی۔ چنانچہ ہر مختص نے اپنا نیک عمل بارگاہ اللی میں عرض کر کے دعا کی تو پہلے مختص کی دعاء سے پھر اتنا کھ سک گیا کہ آسان نظر آنے لگا دوسر سے کے عمل پیش کرنے سے اور زیادہ کھ سک گیا۔ گر نکلنے کار استہ نہ تھا۔ تیسر سے کے عمل پیش کرنے سے اور زیادہ کھ سک گیا۔ گر نکلنے کار استہ نہ تھا۔ تیسر سے کے عمل پیش کرنے سے اور زیادہ کھ سک گیا۔ گر نکلنے کار استہ نہ تھا۔ تیسر سے کے عمل پیش کرنے سے اور زیادہ کھ سک گیا۔ گر نکلنے کار استہ نہ تھا۔ تیسر سے کے عمل پیش کرنے سے اور زیادہ کھ سک گیا۔ گر نکلنے کار استہ نہ تھا۔ تیسر سے کے عمل پیش کرنے سے اور زیادہ کھ سک گیا۔ گر نکلنے کار استہ نہ تھا۔ تیسر سے کے عمل پیش کرنے سے اور زیادہ کھ سک گیا۔ گر نکلنے کار استہ نہ تھا۔ تیسر سے کے عمل پیش کرنے سے اور زیادہ کھ سک گیا۔ گر نکلنے کار استہ نہ تھا۔ تیسر سے کے عمل پیش کرنے سے اور زیادہ کی تعمل کے وسیلہ سے پھر بالکل ہٹ گیااور وہ تیوں آرام کے ساتھ عار سے باہر نکل آئے۔

رسول اکرم علی ہے نے یہ قصد بیان فرما کر امت کو سبق دیا ہے کہ اعمالِ صالحہ کو معالی کے دفع کرنے میں ہواد خل ہے۔ جب کہ خلوص کے ساتھ کیئے گئے ہوں۔ حتی کہ دہ بلائیں بھی جن کے دفع کرنے کے لئے اسببِ ظاہرہ کانی نہ ہوں۔ اعمالِ صالحہ ہے دفع ہو جاتی ہیں۔ آج کل مسلمانوں پر بالخصوص پاکتانی مسلمانوں پر جو مصائب سیلاب وغیرہ کی شکل میں آرہے ہیں۔ ان کا علاج بھی بی ہے کہ مسلمان اعمالِ صالحہ میں کو مشش کریں۔ اور ان کے وسیلہ ہے بارگاہ الی میں دُعا کریں اور اس وقت پاکتانی مسلمانوں کے لئے سب سے ہوا عمل صالح بی ہے کہ پاکتان میں نظامِ اسلام جاری کریں اور اس کو شوشلزم اور کمیونزم وغیرہ سے چاکیں ہم پاکتانیوں نے پاکتان ہماتے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ عمد کیا تھا کہ پاکتان کو اسلامی مسلطنت بیخی دار الا سلام ہما گئیں گے۔ یہاں اقد ار اسلام کا احر ام اور نظامِ اسلام کا قیام عمل میں سلطنت بیخی دار الا سلام ہما گئر نے کہ بھی ہم نے یہ عمد پورانہ کیا۔ پاکتان ہما اسے لوگ مار انعرہ یہ تھا۔ پاکتان کی صالح کیا۔ الا اللہ الا للہ۔ مگر چند سالوں سے پاکتان میں ایسے لوگ بھی بیدا ہو گئے ہیں جو سوشلزم کو نظام اسلام ہے اچھا سیجھتے ہیں اور اس کی ترو تی میں کو شش کر جھی ہم ہے جب بھی بیدا ہو گئے ہیں جو سوشلزم کو نظام اسلام سے اچھا سیجھتے ہیں اور اس کی ترو تی میں کو شش کر جس کی بیدا ہو گئے ہیں جو سوشلزم کو نظام اسلام سے اچھا سیجھتے ہیں اور اس کی ترو تی میں کو شش کر جھی ہم ہے جب بیں اور اس کی ترو تی میں کو شش کر

رہے ہیں۔ اس کی اہتداء مشرقی پاکتان سے ہوئی پھر مغرفی پاکتان میں بھی سے بلانازل ہوئی۔
مشرقی پاکتان میں بھالی غیر بھالی کا سوال پیدا ہوا۔ بھالی ہندو کو پنجابی و بہاری مسلمانوں سے
اچھا سمجھا گیااور اس کفر سے طرزِ عمل نے وہ بھیانک صورت اختیار کی کہ مارشل لاء قائم ہونے
سے پہلے مشرقی پاکتان میں سوشلمٹوں نے مہاجر مسلمانوں اور غیر سوشلمٹوں کاوہ قتل عام کیا
اور اس بے دردی سے کیا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کی پاداش میں سیلاب بلا مسلط کیا گیا۔
ووستو! اس بلا سے پچنے کے لئے، صرف مادی تداہیر کافی نہیں ہیں خدائی قتر
سے کوئی پشتہ وغیرہ نہیں چا سکتا۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہی بچا سکتا ہے۔ قال لا
عاصم الیوم من امرا لله الا من رحم۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کریں اعمالِ صالح میں کو شش کریں اور پاکتان ہتائے کے وقت جو عمد ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف

یمال نظامِ اسلام جاری کریں۔اقدارِ اسلام کا احترام کریں اور پاکتان کو حقیقی معنی میں دارالاسلام ہا کیں اور جو لوگ اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگارہے ہیں۔ان کے دھو کہ میں نہ آئیں۔ سوشلزم کو قرآن و سنت کے موافق نہ آئیں۔ سوشلزم کو قرآن و سنت کے موافق ہتا تے ہیں ان کو قرآن و سنت کے کوئی واسطہ نہیں۔ چول نہ دید ند حقیقت روافسانہ زدند میں ہتلاتے ہیں ان کو قرآن و سنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ چول نہ دید ند حقیقت روافسانہ زدند میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ کے وعدول پر بھر وسہ کر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر میں نظامِ اسلام صبح طور پر جاری ہوگیا تو سیلاب اور غرمت وافلاس وغیرہ کی سب مصبحیں دور ہوجائیں گ

چہ غم دیوار امت راکہ دارد چوں تو پشتباں چہ باک از موج بحر آل راکھ باشد نوح تشتیاں اگر یہ نہ ہوا تو آپ لاکھ پشتے ہتا کیں ہزاروں نظر نئے قائم کریں پیر بلا کیں ، دور

نه ہول گی۔

آخر میں دُعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ ہم پاکستان کو صحح معنی میں دارالاسلام ہنائیں اور آئین پاکستان ایسا ہنائیں جس میں نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کا پورا تحفظ ہواور یہاں کوئی قانون خلاف شریعت نہ ہایا جائے اور جو قوانین خلاف شرع رائج ہیں۔ان کو موافق شریعت ہنائیں۔آمین

> وصلى الله تعالىٰ علىٰ سيدنا محمد خاتم النبين و اله واصحابه اجمعين وسلم تسليماً كثيراب

ظفر احمد عثانی عفی الله عنه ۲۲ جمادی الاول <u>۱۳۹</u>۰



# صيانة المسلمين \_\_\_\_حياة المسلمين

## جمهوری نظام اور شخصی اصلاح کاجامع اور اکسیری نسخه

بعد الحمد والصلوة على المسلمين اور صياحة المسلمين كم متعلق حفرت عليم الامة قدس الله سر ه كاار شاد ہے كہ بيد و كتابي انشاء الله قيامت تك آنے والى نسلوں كے لئے بيام عمل ہے الك حيات المسلمين شخصي اصلاح كے لئے ' دوسرى صياحة المسلمين جمہورى نظام كے لئے ان كے مضاجن اپنے موضوع بيں گور تكين نہيں مگر عكين بيں ۔ الخ۔

(اقتباس از والانامة منام معلم ليك اپريل ١٩٣٣ء)

جمعے یہ معلوم کر کے بہت مسرت ہوئی کہ لا ہور میں ۲۹ مال روڈ پر مجلس صیاحۃ المسلمین قائم ہے جو حضرت حکیم الامۃ قدس سرہ کے ارشاد کے موافق شخصیاور جمبوری ہر دو نظام پر عمل کرنے کے لئے قائم ہوئی ہے اور بیری خوشی اس کی ہے کہ درد مندان اسلام اس پر عمل کرنے کے لئے آبادہ ہو رہے ہیں ۔ قاندر ہر چہ گوید دیدہ گوید امید ہے کہ اس سے مسلمانوں کی شخصی اور جمہوری اصلاح میں جلد کامیابی ہوگ۔ اگر عذر ضعف مانع نہ ہوتا تو میں خود بھی اس مجلس کے نظام میں عملاً شریک ہوتا۔

چنانچہ ڈھاکہ میں بھی یہ مجلس قائم ہو گئی ہے اور ہدہ نے چانگام کے دورہ میں اس مجلس کے ارکان کے ساتھ شرکت کی تھی جس سے مجلس کو مسلمانوں میں قبول عام حاصل ہوااور ترقی ہور ہی ہے۔

فداکرے میری اس تح ریہے بھی مجلس کو فائدہ پنچے اور درد مندان اسلام اس کی ترقی میں کو شش کر س۔

آخر میں یہ بھی ظاہر کر دیناضروری ہے کہ اس مجلس کواس تبلیغ ہے جس کا مرکز ہندوستان میں نظام الدین دبلی اور پاکستان میں رائے دنڈ ہے پور اانفاق اور تعاون حاصل ہے کیوں کہ دونوں کا مقصد خد مت اسلام اور اصلاح مسلمین ہے۔

صرف طریق کار کافرق ہے کہ پہلی تبلیغ چنداصول میں منحصر ہادر صابة المسلمین پوری شریعت پر حاوی ہے' جیساحیات المسلمین کے تغییم المسلمین سے بخولی معلوم ہو جائے گا۔

والسلّام طغر احمد عثمانی عف الله عنه ۸ریخ الاوّل ۸۸ ۱۳هه شخ الحدیث داار العلوم اسلامیه ثندُ والله یار اشرف آباد حیدر آباد (سنده)



## ارشادات وملفو ظات

### شيخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثاني ٌ

یخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نور الله مرقده کی شخصیت علائے ربانی میں وہ عظیم شخصیت متعی جے دین و سیاست کے رجال کار مجعی فراموش نسیں کر کئے۔ آپ ایک عظیم محدث بلیل القدر مفسر عظیم المرتبہ متعلم رفیع الشان فقیہ 'بہترین مقرر 'اعظادر ہے کے انشاء پر واز اور بلند پایہ سیاستدان تھے 'صدق و صفاکا مجسہ اور خداتری وللہیت کا بہترین نمونہ تنے اور ورع و تقوی اور استغفار کے پیر منے۔ آپ کی تمام زندگی فد مت اسلام 'خدمت مسلمین اور فد مت ملک و ملت ملک و ملت میں گذری آپ کی زبان اور قلم نے شریعت کے اسرار آشکار کیئے اور آپ کے کر دار نے مسلمانوں میں زندگی کی روح دوڑ ادی۔ غرضیکہ آپ کی ذات اقد س علم و عمل کا سر چشمہ اور آپ کی شخصی عظمت اور علمی وروحانی مقام کے بارے شخصی سام و علمی وروحانی مقام کے بارے

میں تحکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب قاسمی مهتم دارالعلوم دیوید ارشاد فرمات میں کہ :۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی "اس تاریک دور میں علم وعمل اخلاص و محبت اور علم ظاہر وباطن کے ایک در خشندہ آفتاب تھے'ر شد و ہدایت کے اعلی مقام پر فائز تھے'آخر وقت تک تقریر و تح بر اور درس و تدریس کے ذریعے حقیقت و معرفت کی شمعیں جلاتے رہے اور راہ طریق و سلوک کے ذریعے خلق اللہ کے تزکیئہ نفس اور باطنی اصلاح میں مصروف رہے' سینتلاوں علاء اور ہزار دل مسلمان آپ کے فیض علمی ور و حانی ہے مستفید ہوئے 'ا تباع سنت اور عظمت سلف کا آپ کو خاص شغف تھااور حفرت تحلیم الامت تھانوی قدس سرہ کے حقیقی جانشین تھے۔ (بینات کراچی اکور ۲۷۶)

بہر حال آپ کے مقام عالی کا ندازہ لگانا تو بہت مشکل ہے اور ان کے علمی وروحانی مقام کوو ہی خوش نصیب بیان کر سکتے ہیں جنھوں نے ان کی نورانی مجالس سے بورا بورالطف اٹھایا ہو ہیہ نا چیز کون ہے جوان کے مقام و مرتبہ ہر قلم اٹھائے یہاں تو صرف ان کے چندار شادات و ملفو ظات اور کتوبات درج کیئے جاتے ہیں جو ہمارے لئے عین نمونہ عدایت ہیں۔

توحید کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ توحید خالص سے بے کہ خدا کے سواکسی پر نظر نہ کرے کیو نکہ وہ یکتا ہے 'صرب 'سب ای کے محتاج ہیںوہ کی کا محتاج نہیں'جب تم نے پاللہ کیا تواللہ کواسم اعظم ہے یاد کیا گرتم اس کی عظمت و ہیبت ہے ہنوز محروم ہو' کیو نکہ تم نے اپنی شان کے موافق کہاہاں نام کی شان کے موافق نہیں کہا! خدا کی قشم قرب اللي ميں نہ و صال ہے نہ جدائی'نہ حلول ہے نہ انتقال'نہ حرکت ہے نہ سکون'نہ چھو تا نه تصور ' نه تا ژب نه تغیرو تبدل ' په توسب کی سب تیری صفات میں 'حق سجانه 'تیری ان صفات و کیفیات ہے منز ہ ہے یہ تواس کی بنائی ہوئی ہیں بھر وہ ان کے ذریعے ہے یاان کے اندر کیونکر ظاہر ہو سکتاہے یہ تو خودای سے ظاہر ہوئی ہیںوہان سے ظاہر نہیں ہواوہ ان شکلوں 'صور تول اور معافی سے پاک اور منز ہے! نہ وہ ان میں چھیا ہوا ہے نہ ان سے

ظاہر ہوا'نہ کسی کا فکر اس تک یہو نچانہ کسی کی نظر نے ان کااحاطہ کیا۔اللہ تعالیٰ کی صفات کواپی صفات پر قیاس نہ کرو'وہ جس عظمت کا مستحق ہے وہ تو علم اور عقل و فہم کے ادر اک سے بہت دور ہے۔ولا یحیطون به علماً لوگوں کا علم اس کو محیط نہیں ہو سکتا۔

فرمایا کہ! بعدہ کے لئے اپنے پروردگار کو پہنچانے کا طریقہ سے کہ اپنے آپ کو پہچانے '
جس نے اپنے کو پہچان لیاس نے اللہ جل شانہ کو پہچان لیا۔ جس نے سے جان لیا کہ ہیں خدا
کا بھوں ' ( سے ہے اپنا پہچانا) وہ اپناسب کچھ خدا پر قربان کر دے گا ( سے ہے خدا کو پہچانا) جو
اپنے نفس سے اور تمام اغیار سے الگ ہو گیا جس نے طبیعت کے کروفر 'سازو سامان تکبرو
عجب پر لات مار دی وہ جسل کی قید سے چھوٹ گیا اور عارف ہو گیا معرفت کی حقیقت سے
خبب پر لات مار دی وہ جسل کی قید سے چھوٹ گیا اور عارف ہو گیا معرفت ہے کہ خشیت و غم کا
جبہ ہو' سچائی کا تاج ہو' تو کل کا لباس ہو اگر ایسا ہو تو ہس تم عارف ہو گئے! عارف کا ظاہر
شریعت کی چیک ہے اور باطن محبت اللی کی آگے سے ضالی نہیں ہو تا۔

کار مردال روشیٰ و گرمی است! کار د و نال حیلہ وبے شرمی است!

وہ عکم کے ساتھ ٹھمر جاتا ہے اور راستہ سے بٹنے نہیں پاتا اس کا دل وجد کی چنگار یوں پر
لو شار ہتا ہے اسکا وجدا بمان ہے اس کا سکون یقین ہے (جس کے حاصل کرنے کا طریقہ
اتباع سنت اور کش ت ذکر ہے ) ذکر اللہ کی پائید کی کرو کیو تکہ ذکر وصال کا مقناطیس ہے ،
قرب کا ذریعہ ہے 'اور قرب ہی ہے تو حید کامل ہوتی ہے۔ جو اللہ کو یاد کر تا ہے وہ اللہ ہے ،
مانوس ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے مانوس ہو گیاوہ اللہ تک پہو نچ گیا گر ذکر اللہ عارفین کی صحبت وہرکت سے دل میں جماعے کو تکہ آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے (اگر صحبت وہرکت سے دل میں جماعے کو تکہ آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے (اگر محبت میں سرے گانو غفلت میں گرفار ہوگا۔

23

25

فرمایا کہ! تقویٰ کمال ایمان کو کہتے ہیں جو ضخص اللہ ہے ڈرے گادین کے احکام کو بھی بھا لائے گااور جن کا مول ہے منع کیا گیا ہے ان سے پچ گاای ہے ایمان کا مل ہو تا ہے اور اس ہے جو مسلمانوں ہیں جرائم کی کشر ہے ہے کہ روزانہ اخبارات ہیں اغواء ' قتل ' چوری ' ڈ کیمتی ' رشوت ' ذخیرہ اندوزی ' دغا فریب وغیرہ کے واقعات چھیتے رہے ہیں اس کا سبب اس کے سوا پچھ نہیں کہ ولوں سے خوف خد ااور اندیشہ ' آخر ہا اٹھ گیا ہے۔ مسلمانوں نے آ جکل یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے مسلمانوں کی پچھ ضرور ہے نہیں ان کو یاور کھنا چاہئے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے ہے اللہ تعالی جل شانہ کی ہد دان کے ساتھ نہ وگی۔ اللہ تعالی کی مد د صبر و تقویٰ کے بعد نازل ہوا کرتی ہے کہونکہ کی بیٹر ہے تاکید ہے اور صدیث ہیں رسول اللہ علیائے نے بھی اس کی وصیت فرمائی ہے کہ بھر سے مسلمانوں کو تقویٰ کا اجتمام کرنا چاہئے کیونکہ بغیر اس کے ان کی و نیاور ست ہو سکتی ہے نہ دوئی کہ دوئی کہ دوئی کہ دوئی ہو سکتی ہے نہ دوئی کہ دوئی کے دوئی کہ دوئی کہ دوئی ہو سکتی ہو دین ' نہ خدا کی مدرساتھ ہو سکتی ہو نہ دوئی ہو نہ دوئی ہیں رسول اللہ علی ہو سکتی ہو دین ' نہ خدا کی مدرساتھ ہو سکتی ہو نہ بی دوئی ہو نہ بی من سرائوں کو تقویٰ کا اجتمام کرنا چاہئی ہو نکہ دوئی ہو نہ دوئی ہو نہ کی بیٹر سے کان کی و نیاور ست ہو سکتی ہو نہ دوئی ہو سکتی ہو سکتی

فرمایا که : - ہمارے اکابر حضرت مولانا گنگونی اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سلانپوری این متعلقین واحباب کو" یاحی یا فیوم بر حمنك استغیث كی تعلیم فرما کر فرماتے که جب کوئی مشکل در پیش ہو تواس دعا کو صبح دشام کم از کم سوبار پڑھاجائے ذیادہ جتنی امت ہو۔"

فرملیا کہ:۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک محض کو وصت فرمائی کہ جب سونے کی جگہ میں جاؤ یعنی سونے کا قصد کر و تو سورہ الحشر پڑھ لیا کرواگر تم اس رات میں مر کئے تو شہید مرو کے ایک اور روایت میں جائے سورہ الحشر کے اواخر سورہ الحشر یعنی موالذی لا الله هو عالم الغیب والشہادة "ے ختم سورہ تک پڑھنے کا یمی تواب آیا ہے ایک اور حدیث میں ہے حضور اکر میں شواب کین خصلتوں کی

وصيت فرمائي : \_

۔ دینوی امور میں اپنے فوق کونیدد کیموبائد اپنے سے کمتر کود کیکھو۔

۲۔ ماکین سے محبت کرو

۳۔ صلہ رحمی کرواگرچہ قرابت داراع اض ہی کریں

۵۔ میشہ حق کمواگر چہ اپنے خلاف ہی ہواور اگر چہ کڑواہی کیوں نہ ہو

لاحولولا قوۃ الباللہ کی کشریت کیا کرو کیو تکہ یہ جنت کے خزانوں میں ہے۔
 ایک برا خزانہ ہے۔

2\_ ایک الله کی عبادت کرواس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو

۸۔ عصہ نہ کرو کیونکہ غصہ ایمان کو ابیاخراب کرتا ہے جیساشمد کوایلوا

٩ عرري

• ا۔ اللہ سے ڈرو تلاوت قرآن کی پاہمدی رکھو'ذکر اللہ کی پاہمدی رکھو' خاموش زیادہ رہا کروا چی زبان کو قابو میں رکھو'ہمیشہ موت کو یادر کھو'

حفرت علیم الامت قدس سر وان تمام باتوں پر عمل کرنے کی سختی ہے تاکید فرمایا کرتے ہیں۔ تھے۔اللہ تعالی جل ثانہ ہمیں اپر عمل کی تو فیق عیش۔ آمین۔

فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کو اپنے اکابر سے بوی محبت و عقیدت تھی۔ ۱۳۲۳ھ میں حضرت حکیم الامت بڑے اہتمام سے اپنے متعلقین کواور مریدین کو ما تھ لے کر حفرت تنگوبی قد س سرہ کی ذیارت ہے سے سر یعب سے تو بغید اور میر سے بو بغید اور میر سے بول موائی مولانا سعید احمد عثاثی کو بھی ساتھ لیااس طرح بجھے حفرت گنگوبی کی ذیارت اور وعاکی دولت نقیب ہوئی 'حفرت علیم الامت کو کشف کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ یہ حضرت گنگوبی کی عمر کا آخری سال ہے چنانچہ ای سال ہم دونوں بھائی آپ کے ہمراہ کا نبود جارہ ہتھ کہ راستے میں حضرت گنگوبی کے انتقال کی خبر آئی اس خبر کو س کر حضرت علیم الامت نے دریا تک سر جھکائے خاموشی اختیاد فرمائی اور اس وقت آپ کی پیشانی پر بہینہ آ گیا تھاکانی دیر کے بعد سر اٹھا کر انا للہ و اناالیہ راجعون کہ کر حضرت گنگوبی قد س سرہ کے مناقب و کمالات بیان فرماتے رہے۔

کہ ود تطب الارشاد ہے ان سے خلفاء کود مکھ کر جھے معلوم ہو گیا کہ وہوا قعی قطب الارشاد تھے موانا خلیل احمد ساحب تو سر اپانور بیں اور مولانا عبدالر حیم صاحب قوی السب ہیں کہ مرید کے دل کو جھاڑ جھنکاڑے ایک دم صاف کردیتے ہیں''۔

فرمایا کہ علیم الامت حضرت مولانااشرف علی تھانویؒ ایک مرتبہ سمار پورے کا پور جا
رہے تھے ان کے پاس گنے زیادہ وزن میں تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا محصول دے کر گاڑی میں سوار ہوں ریل باد نے کما کہ تھوڑے ہے ہیں لے جاؤ حضرت نے فرمایا کہ آپ کی اجازت تو معتبر شیں 'بھر اگر کس نے راستہ میں پو چھااس نے کما میں گارڈ ہے کہدوں گا۔ حضرت نے پو چھا کہ گارڈ کمال تک جائے گا کہا کہ یہ گارڈ غاذی آباد تک جائے گا' حضرت نے فرمایا کہ آگے کیا ہو گااس نے کما کہ یہ گارڈ دوسرے گارڈ ہے کہہ دے گاوہ کلکتہ تک جائے گااس نے کما کہ آگے کیا ہو گااس نے کما کہ یہ گارڈ دوسرے گارڈ ہے کہہ دے گاوہ کلکتہ تک جائے گااس نے کما کہ آپ کو تو کا پور جانا ہے 'حضرت کیے مالامت نے فرمایا کا پور کے بعد کیا ہو گااس نے کما کہ آپ کو تو کا پور جانا ہے 'حضرت نے فرمایا سفر ابھی ختم شیں ہوا ہے آخرت کا سفر ابھی باتی ہے آگر وہال پکڑ ہوئی تو پھر کو نساگارڈ سفارش کرے گااگر کوئی اللہ تعالے ا

فرمایا کہ حضرت مولانا اصغر حین صاحب دیوید ئی جو میاں جی کے نام ہے مشہور تھے دیو ہد کے ایک نمایت ہی ہر گزیدہ ہتی گذرے ہیں ان کے متعلق حفرت مفتی محمد شفیع صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ان کا ایک کچا مکان تھا جس کی ہر موسم برسات میں لپائی کراتے تھے اس عرصہ میں میرے ہاں قیام فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنا مکان پختہ کیوں نمیں کروا لیتے تاکہ ہر سال کی تکلیف ہے نجات مل جائے انھوں نے مفتی صاحب کو شاباش دیتے ہوئے فرمایا کہ واقعی نمایت اچھی بات کی ہے کھی و ریعد خاموثی ہے آہتہ ہے دیول "ریس جس محلے میں رہتا ہوں۔ وہاں سارے مکان وریعد خاموثی ہے آہتہ سے ہوئے "بیش جس محلے میں رہتا ہوں۔ وہاں سارے مکان کے ہیں اگر میں اپنامکان پختہ ہاتا ہوں تو غریوں کو اپنی مفلی کا حساس اور شدید ہو جائے

2

4

#### كامين بيه نهين جابتا ويكهاكتنا خيال تهاغرباء ومساكيين كا\_

☆

쑈

فرمایا کہ حضرت تھیم الامت فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے ہاں موجود ووقت کابیزے سے
بوا کا فرومشرک آجائے تو عیثیت معمان ہونے کے میں اس کی مدارات کروں گالیکن اس
سے میدان جنگ میں سامنا ہوجائے توسب سے پہلے میں ہی اس کا سر قلم کرنے والا ہوں
گا۔

فرمایا کہ حضرت تھانویؒ کی خد مت میں کی نے عرض کیا کہ کوئی الی صورت ہو کہ گناہ کا تقاضائی نفس کے اندر پیدانہ ہو جواب میں فرمایا کیا تم دیوار بہتا چاہتے ہو؟ جماد ہو تا چاہتے ہو؟ تقاضا تو ہو گا گر تحصارا کام اس پر عمل نہ کرنا ہے چندروز اور چند د فعہ کے مقابلہ اور نفس کے خلاف کرنے سے نفس خود خود ڈ صیلا پڑجا تا ہے اور کمز ور ہو جاتا ہے۔





# پنج گنج \_ س**ود مند** ازشخ الاسلام حضرت مولانا ظفراحمه عثانی قدس سره

نوٹ نے حضرت اقدینؒ نے یہ قیمی نصائح اپنے خاص مرشد اور مجاز سعبت جناب حاجی ظفر ملی صاحب ساکن موضع بانٹھ صلع پنڈی کی فرمائش پر تحریر فرمائے تھے جن کوافادہ عام کے لیے پہلی مرتبہ قارئین "الصیاعة" کے مطالعہ وافادہ کے لئے شائع کیا جارہا ہے۔ نفعناللہ تعالے بھا آمین۔ سید عبدالقدوس ترندی

•اذی تعده ۱۳۱۳ه ه جامعه حقامیه سامیوال سر گود با بعد الحمد والصلوق :-

و نیامیں سب سے بردا گناہ غفلت ہے اور غفلت کابردا سبب حرص اور طول امل ہے غفلت کا

علاج ذکر اللہ باور ان و عاول کی بایدی جور سول اللہ علیہ نظر رکھناور ان و عاول کی باید کی جور سول اللہ علیہ نظر رکھناور موت کو یادر کھنا اور حمد موت کو یادر کھنا ہے۔ --

- مجدیم جب بھی داخل ہوں اعتکاف نفلی کی نبیت کرلیں۔
- س۔ سوتے ہوئے دن بھر کے اعمال کا حساب کرلیں جنتی نیکیاں کی ہوں 'ان پر شکر کریں جو خطاہو گئی ہو 'اس سے توب استغفار کر کے سوئیں۔
  - الاوت قرآن پاک کی پایدی کریں اس میں کو تاہی ندآنے پائے۔
    - ملفوظات ومواسظ تحكیم الامة قدس مر و كامطالعد كرتے رئیں۔

(ما بنامه الصيانية الا مور)

تمت بالخير